ڂ؇ڹۼٛ؆ؽؙڮڿ<u>ۼؖٵٳۼ</u>؇ڔڹ زندكى بخبش جام احسبير کیا ہی بیارا یہ ام احسیسے، ما الرائح الثارات والمرازكانات ايك بركا رحبة الكرين بان مل موسط يك لم ثري البياقي بناكِ الرمفتي محرصا دق من ا مرسادق بحقيقات منعياق قبريح. زامله بحديث بالنمية ، واقعاض عمر أَنْ يُنهُ مُصْداقت يَهنيتُ المُعَتبي صبّ دِق ي كفّ اره به مِبشر في واليشم المرتب الدين الدين مي رين وين من مع مدى المخش برشر مي والما وين شاه ي

CPecked 1862 بروسيرفافني محملاتم صاحب الحمن كي توكيب بر میں نے ایک می سائٹی میں کیا کیے برزیال مگرزی ہیں ۔ پینصرر ساکم ان مجرکاارد و ترحمبہ ہے ہی کو میر صرب لانامولوی نبیرلی صابی ندرکرتا ہول بوايك يت مي ثنا ندار ضدمت سرور كاننات طلعكية كيواسط الوقت لننظن مير ونق فرما بين ؟ عرضادق عفااسته يكم وسمبرا سي الوال Checked 196 تنحرلي بائيبل

باميىل ان كتب مقدسهيں سيدايك سيمه بو ] دنیا کے مختلف مذاہب میں خدا کا کلام اور خدا تعالى كى وى اور الهام سے لكھى كئى تسليم كى ئىيں۔ بائيبل ان كتب اور فتحالفُ كا مجموعه سهم ُ بوانبيا ، بني اسرأيُل كي طرف منسوب بي - ادر اس کے دو حصے میں حصہ اول وہ ہے۔ جو قبل زمانہ کمیسے لکھا جا جبکا نفأ . السيميهودا ورعبسائي ببردوالها مي كلام ما نتتے بن «نوروه عبدزمام مي کہلا ما ہے۔ اور حصہ دوم وہ ہے۔ جو بعد زمانہ بیسے نا صری لکھا گیا۔ ا ورجعے عیسانی عندمدجد بدیکتے ہیں ۔ اوراسے یہود نہیں مانتے۔ مگر عبسانی لوگ استے بھی کلام اکہی تسیلیم کرتے ہیں ۔ دبن انسلام میں بایئبل كا بحيثيت مجموعي كوني ذكر منهن ليكن الفرادًا أس كصف توريث ز بور - انجیل اور معنف ا نبیا و توالها می نسبار کیا گیا ہے ۔ گرسا تھ سی ب بھی ماناگیا ہے۔ کہ جو بھران کا بول میں تحریفیت و تنبدیل ہوتی رہی ہے اوران كي موجوده عبارتين كئي تفامات بين الجينير وه عبارتين منهي - بو ابتداءاصلی تحریرول میں میں ۔اس لیے؛ وہ با بہ ٔ اعتبار سے گر چکی ہے اوراسكم أنعليكا وه حسد ومويوده انسانول ك واسط و زوري اور لازمی تھا۔ تران شرکی<sup>ن</sup> کی مکمل کتاب بیں درج ہے۔ ا**ور ہو بکہ قران** شرىين كى حفاظت مميشر سے ليئ الى طاقتوں سے كى جارہى سے۔

ا در اس بین کوئی تغیر و تبدّل ممکن بنیں۔ اس واسطے پہلے صحیفوں کی اب منرورت نہیں رہی ۔ ان کا قانون را بح الوقت قانون نہیں ہے اور وہ منسوخ شدہ کلام ہیں۔

ہوروں ول مدن کا ہیں۔ عیسا یکول کے درمیال بعن فرتے ایسے ہیں۔ ہو بائبل کو لفظاً الهامی کلام مانتے ہیں اور بعن فرتے ایسے ہیں۔ جو لفظاً نہیں بلکہ معناً اسے کلام المی سیلم رتے ہیں۔ مالک مغربیہ کے دہ محققین ہوتنقبدا علے کے قائل ہیں۔ وہ موجودہ بائبل سے بہت ہی مقولات کو اصلی قرار دیتے ہیں۔

سهین مضمون زیر خورسے لحاظ سے کسی تنقیدی مبحث بیں بڑنے کی صرورت نہیں ۔ کیو کھ انہا می کتب بیں بیٹیگوئی کا حصد ایسا نہیں ہو سکتا ۔ جس بی بہت زیا دہ تحریف و تبدیل کا اختال ہو سکے۔ بیشگو یکول کی مثال البی ہے۔ جیسا کہ کسی شاہی محل یا قلعہ بیں دیوار پر کندہ کتے مثال البی ہو۔ جیسا کہ کسی شاہی محل یا قلعہ بی دیوار پر کندہ کتے اور نوشتے ہوں۔ وہ محل یا قلعہ فابل رہا کش ہو یا مہرہ و ایک تاریخ نوبس ان کتبوں اور نوشتوں سے بہر حال فائدہ الحقا ہی لینا ہے۔

# بينكوئيول كي حقيقات كي ضرورت

بہلی کنب مقدسہ کی ان میٹیگوئیوں کی نلاش اور تحقیفات اس والے بھی ہارے گئے صروری ہے۔ کہ فرآن شریف میں یہ لکھا ہے۔ الذین یتبعون المرسول الذبی الا می الذبی یجددن کے مکتوبًافی التوریٰ نے

والا نجيل داعرات دكوع ١٩

ہمت سے اہل تناب نے اس رسول نبی امی کی اس واسطے سابعت افتیار کر لی ہے۔ کہ انہوں نے اس نبی امی کوا بینے ہاں توریت وانجیل میں پہلے سے لکھا ہٹوا پایا۔ اور ان نوشتوں کے مطابق وہ ایمان لاسے۔ اور قبول کرنے والے ہوئے ،

اس لحاظ سے مسلم محقین کے واسطے صروری ہے۔ کہ دہ بہلی کنابوں میں سے ان تصدیقی نوشتوں کو تلاش کریں جن میں اسلام اور با نی اسلام کا ذکر ہے۔ تاکہ اس رنگ میں بھی صدا قتِ اسلام کا تبوت طابر ہو۔

ظاہر ہو۔ با بئل سے نے اور بیرانے ہر دوعہدنا موں میں ہم تخضرت صلے اللہ علیہ والم وسلم کے متعلق بہت سی بیشے گوئیاں ہیں۔ان میں سے چندا میک اس جگہ بطور نمونہ کے درج کی جاتی ہیں ۔ان کے بٹر صفے سے دیگر بیشیگوئیوں کے سمجھنے اور بھانے ہیں فاریئن کو بہت مدد مل سکے گی۔

() وعائے ایرانهم

علی ابراهیم نبواسد، فداکی برکتیں اس پر مہول است ابوالا نبیاء کہ اجا تا ہے۔ اس واسط بین اس مضمون اس پر مہول است ابوالا نبیاء کہاجاتا ہے۔ اس واسط بین اس مضمون کوسب سے اول ابرا میم کی نبوت دبینگوئی سے شروع کرتا ہوں۔ بائبل بی لکھا ہے۔ اللہ تعالی سنے حصرت ابرا میم کو مخاطب کر سے بائبل بی لکھا ہے۔ اللہ تعالی سنے حصرت ابرا میم کو مخاطب کر سے

فرمايا -

" یں نے تیری دیااسمیل سے حق می قبول کی- دیکھیں اسے برکت دول كا - اوراس بروتمندكرول كا - اوراسي بهت برمادل كا - اوراس سے بارہ سردار سیدا ہونگے اوراس سے بڑی قوم بناول گائے رملاحظہ ہو۔ كتاب بيدائش باب ١٤ آبت ٢٠)

به بایخ و عدسے ہیں ۔ اور تاریخ دان اس ا مرکے شاہد میں کہ اسلیما کے فاندان میں یہ برکت اور برومند گی حصرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظہورسے نمودار موئی اس سے قبل اسلیل لوگ گنامی کی حالت میں کم کی وادیول میں محدود بڑے رہے۔ ان کا بھیلنا اور شرصنا اور طاہری اور ماطنی بركتول كاحاصل كزما اورايك بثرى قوم بننا حصنرت محمدصلى النند عليه وألهومكم کی شخصیت کے ساتھ تعلق رکھنا ہے۔ ' بہریہلی نبوت ہے - ہو حضرت محمد صلى الشَّد عليه واله وسلم كم متعلق بائبل مين مندرج سهر.

اسی نبوت کا ذکر میدائش باب ۱۶ آیت ۱۱ میں بھی ہے۔ جہاں حصرت ابرا مهیم کو برکت دی گئی۔ اور آیک فرزند کی بش*ار*ت دی گئی۔ یہ حصرت ابراسيم كايملا بتيا اسلميل تھا۔ جس كى بركث سے ملك عرب آباد ہوا۔

ببیدائش باب ۱۵ آبیت ۱۸ میں بھی یہ بیشگوئی ہے۔که حصرت ابراسیم کی اولاد کو زمین عرب بھی عنامیت ہوئی۔ مقرا ور فرات کے درمیان ملک عرب ہی ہے۔ اولاد اسماعیل اور آپ کی اولا د ہے۔ جواس نرمانہ سے لیکر

اب تک عرب میں آباد ہے۔

بیدائش باب ۱۵ آیت ۸ بی بیشگوئی ہے۔ کہ آپ کی اولاد کوزین کنعان دی گئی۔ چنا نچہ اس کے مطابق کنعان ایک عرصہ بک بنی اسرائیل کے قبقنہ میں رہا۔ اس سے بعد عیسائیوں سے قبقنہ بی آیا۔ اور پھر ۱۲۰۰ سال تک مسلانوں کے قبقنہ میں رہا۔ جن کی نسبت بنی اسلیس سے ہے۔

## ۲۰ نبوت موسلی

موسی کی با بخویس کتاب است ثناء باب ۱۸ آیات ۱۲ تا ۲۲ میس لکھا

-4

" اور فدا و ندنے مجھے کہا۔ کہ انہوں نے جو کچھے کیا۔ سو انجھا کیا۔ بین ان کے لیے ان کے بعد یکوں بیں سے نجھ سا ایک نبی بر باکروں گا۔ اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اور ہو کچھ میں اسے کہوں گا۔ وہ سب ان سے کہیں گا۔ اور ایسا ہوگا۔ کہ بوکوئی میری با توں کو جنہیں وہ میرانام لے کے کہیگا۔ اور ایسا ہوگا۔ کہ بوکوئی میری با توں کو جنہیں وہ میرانام لے کے کہیگا منرسنیگا۔ تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔"

اس میں سب سے اول آنخصرت کی قوم کو بتلایاگیا۔ کہ وہ بنی اسلمیل میں سے نہیں۔ بلکہ ان کے بھا بیکول میں سے ہوگا، اور بھائی بنی اسلمبیل فقہ دراصل اس بیٹیگوئی کا ہاعث بھی بہی ہوا کہ بنی اسرائیل نے جورب کے مجمع کے دن یہ التجاء اور دعاکی تھی۔ کہ وہ بھر کبھی فداکی البی زبردست آواز نہ سنیں۔ اورالیسی نجی منہ دیکھیں۔ بو شرییت کی برزور وجی لانے سکا موجب ہوئی۔ اللہ تعالے نے بنی اسرائیل کی اس دعا کو سنا اور فرمایا کہ ا چھا۔ اس سے بعد ایسی تجلی تم بر نہ ہوگی۔ بلکہ تمہارے بھایگوں دبنی اسمعیل بس سے موسیٰ کی مانزر ایک نبی بر پاکیا جائیگا۔ اور فعدا تعالے اپنا کلام اس کے منہ میں ڈا ہے گا۔ ملاحظہ ہو استثناء باب ۱۸ آبیت ۱۵ وغیرہ۔

سویه نود بنی اسرائیل کی نوامش اورد عا کانیتبه تھا۔ که نشر بعیت ان سے منتقل ہوکر بنی اسلمیل میں آگئے۔ اور اس زبر دست تجلّی کو قبول اور برداشت کرنے والے حصرت محمد صلی الله علیه والم وسلم ہوسے کے دوم ، تلایا گیا۔ کہ دہ موسلی کی مانند ہوگا۔

حصرت موسی اور حصرت محمر کی ماثلت د() ہر دویتیم رہ گئے تھے دب ہر دو پر ننسر بعیت نازل ہوئی رہر) ہر دو کو قوم کے ساتھ جنگ بیش آئے۔

رسوم، فدا کا کلام اس سے منہ میں ہوگا۔ حصرت موسلی کو توریت دی گئی۔ حصرت محمد صلی اللہ علیہ والم وسلم کو قرآن مجید دیا گیا۔ دیجہارم ، ہو کچھ فعدا تعالیٰ استع کہیگا وہ سب پھی کہہ دیگا۔ موسلی نے سب کہا ۔ انخواجی نے سب سم ا

ر پنجم ، جوکوئی اسکی مخالفت کرے گا۔ سزایاب ہوگا۔ موسلی کے مخالف ہلاک ہوئے۔ محرکے مخالف ہلاک ہوسے ا

ر شخصی، ده توحید کا واعظ بوگا. ایک فداکی برستش تبای کا م حضرت موسی نے ایساکیا محصرت محرانے بھی ایساکیا.

رىمفتم، اس كى بىشگوئيال بودى مول گى-

موسی عرکی پیشگوئیال پوری ہوئی۔ آنحصرت کی آج نک پوری ہوئی ہی ا پس یہ بیشگوئی ہردو ہیاوے محد صلے اللہ علیہ والدوسلم پر پوری ہوئی۔ اور آپ کے سوائے کسی دو سرے کے حق میں اس کا پورا ہونا شابت نہیں ہوستا۔

## ره، فاران برطبوه کر

ان ایات یک الند تعاہدی بین جلیات کا دارہے۔ کدا میماسے مکا ہورہے۔ کا امیماسے مکا ہوں کا درہے۔ کا امیماسے محارت موسط کے دریعہ سے طاہر سوکوا۔ شعیر سے جیکا اینی حصرت، عیسی کے ذرایعہ سے نمودار ہوا۔ اور فاران کے بہاڈ سے ظاہر ہوا۔ بعنی مصرت محرصلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ذرایعہ سے و نیما پرنمودار ہوا۔ نین مختلف تجلیدل کا ذکر ہے۔ جو تین مختلف او قات بین نمودار موادار محدودار

ہوئی۔ فاران مجاز کا قدیمی نام ہے۔ اگر جب بعض اور جگہوں کا نام ہم فاران ہے۔ بیسے معمی فاران ہی ہے۔ بیسے مضار کا قدیمی نام ہے۔ وقت مشہور فاران ہی ہے۔ بیسے اب مجاز کہتے ہیں۔ مگہ اور مدینہ کے در میان ایک پڑاؤ بنام وادی فاطمہ ہے۔ جہال محل جبہ بینی پنجہ مریم کے بیسے والوں سے پوچھا فاطمہ ہے۔ جہال محل جبہ بینی پنجہ مریم کے بیسے والوں سے پوچھا جائے۔ کہ وہ بھول کہاں سے لاتے ہیں۔ تو اور سے اور بیلے بھی ہی کہیں گے جائے۔ کہ وہ بھول کہاں سے لاتے ہیں۔ تو اور سے اور بیلے بھی ہی کہیں گئے ہیں۔ تو اور سے اور تو می روایات کہ مین بورید فاران سے ملکی اور قومی روایات تو اور بیخ قدیم کا جز واعظم ہیں۔

قاران سبناکی جنوبی عدیت شهروع ہوتا ہے۔ یعنی مکہ مدینہ اورتام حجاز فاران میں ہے۔ فاران سے لفظی معنے وا دی فیر ذی زرع ہے ہیں ایسی وا دی جس پی کھے زراعت منہ ہوتی ہو۔ اور یہی الفاظ قرآن شهرافین پیس مکہ می صفت میں آئے میں کہ حصرت ابرا سیم نے اپنی میوی اور نیک کوایک ایسی جگہ جیوارا۔ جہال جھے زراعت منہ ہوتی عتی ۔ مذکوئی بیانی تھا۔ گرانلہ تعالیٰ کی قدرت سے معجز الذطور ریروہ کا ل ایک جشمہ جاری ہوگیا۔ جس کواب جاہ زمز م کہتے ہیں .

دس ہزار قدور کی ساتھ ہونا اور اس کے ٹاتھ میں آتشی ترمیت کا ہونا دو مزید ایسے نشان ہیں ، بوسوائے آنحصرت علے اللہ علیہ والمہ وسلم کے اور کسی برمنطبق نہیں ہو سکتا ۔ آنخصرت صلی اللہ علیہ والمہ وسلم کے ساتھ فتے مکہ کے وفت دس ہزار صحابہ سفے۔ اور آپ کے ٹاتھ میں آتشی شریعیت تھی۔ کیوبچہ جولوگ اس شریعیت کے مخالف وسماند ہوئے وہ ہلاک کے گئے۔ گویاآگ نے انہیں مجم کر دیا۔ دنجاری کتاب المغاذی باب غزوۃ الفتے - خرج فی زمضان من المدینی دمعه عشری اُلاف )

بیدائش باب ۲۱ آیت به ۱ تا ۲ میں صراحتاً اس امر کا فیصلہ ہے کہ فاران اس جگہ کا نام ہے۔ جہال حصرت ابرا سیم نے اپنی بیوی کا جرہ اور وہال کا جرہ کی دعاسے ایک چشمہ نمودار ہئوا۔ جوروایات اور تاریخ عرب کے مطابق اب چاہ زمز م کے نام سے مشہور ہے۔ ملاحظہ ہو با نبل حس میں لکھا ہے۔

" تنب ابراما م نے صبح سویرے اکٹ کرروٹی اور یا نی کی ایک مشک لی . اور ہا جرہ کواس نے کا ندسصے پر دھہ کر دی ۔اور اس لڑ کے کو بھی اور اسے رخصت کیا۔ وہ روا مذہ ہوئی۔ اور سبیع کے بیا بان میں بھنگتی پیرٹی تھی۔ اور جب مشک کا پانی ٹھیک گیا ۔ تب اس نے اس لڑ سکے کوایک کیا ۔ کے پنچے ڈال دہا ۔ اوراپ اس کے سامنے ایک تیر کے بٹیدیر دور قبا ببیظی - کیوبکه اس نے کہا - ہیں اوا کے کا مرنا منہ دیکھوں - سو وہ سامنے بنیھی اور جلا چلا کے رونی ۔ تب خدانے اس لڑ کے کی آواز سنی - اور فدائے فرشے نے اسمان سے ما جرہ کو پیارا۔ اوراس سے کہا کہ اے الم جره تجد كوكيا بروا -مت وركه اس الرك كي آواز جهال وه يراب. خدانے سنی - اکٹ اور لڑکے کو اٹھا۔ اور اسے اپنے کا کھسے سنجھال کہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدانے اس کی آنکھیں کھولیں۔اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیجا۔ اور جاکراس مشک کو پانی سے بھر لبا۔ اور او سے کو بلایا۔ اور خدا اس لڑ کے سے ساتھ تھا۔ اور وہ بڑھا اور بیا بان میں رائل کیا۔ اور تیرانداز ہوگیا۔ اور وہ فاران کے بیابان میں رہا۔ اور اس کی مانے ملک مصرسے ایک عورت اس سے بیاہے کوئی۔

ربه، عرب كي بابث الهامي كلام

یسعیاہ باب ۲۱ آیت ۱۳ میں رسول کریم صلے استرعلیہ والہ وسلم سے زمانہ سے جنگ بدر کے متعلق بیشگوئی ہے۔ جو ہجرت سے ایک سال بعد عرب میں ہموئی۔ اور اس بی مسلمانوں کو نتیج ہموئی۔ اس سے الفاظ بہ

"عرب کی بابت الهامی کلام - عرب کے صحرا دیں تم رات کوکا لوگ ای دوانیوں کے قافلو - پائی کے لئے بیاسے کا استقبال کرنے آؤ - اسے نیا کی سرزمین کے با شندو - روٹی کے لئے بھا گئے دائے کے طف کو بھلو کیو بکر وے تلواروں کے سائے سے نگی بلوارسے اور کھینجی ہوئی کمان سے اور جگینجی ہوئی کمان سے اور جگینجی ہوئی کمان سے اور جگائے کی شدت سے بھا گئے ہیں ۔ کیوبکہ فدا وندنے مجھے لیول فرمایا - ہنوزاکی برس ہی قیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی ۔ اور تیراندازوں کے جو باقی رہے قیدار کے بہادر کے بہادر کے بہادر کے بہادر کی دارتے اول فرمایا -

اس بیٹیگوئی کو قرآن شریعیت میں اس کے واقعہ ہونے سے میک کیا۔ سال پہلے یوں دہرایا گیا ،

و بقودن متی هذا الوعدان کنتم طد قین قل مکمر میعادیوم لا تستا خردن ساعة ولا تستقد مون دسوره سباری عس منکرین و نخالفین کمت میں کہ بیہ جوسمیں عذاب کاوعدہ دیا جا تا ہے۔ بیکب ہوگا اور عذاب سمیں کس وقت ہوگا . اگر تم سے ہو۔ تو تبلاؤ ۔ انہیں بواب دو۔ کہ تمہیں ایک دن کی میعاد و مہلت دی جاتی ہے ، نداس سے زیادہ ہوگا اور نذکم ۔

نبونوں میں ایک دن سے مراد ایک سال ہوتا ہے۔ د ملاحظ ہو۔ کتاب اندرونہ بائبل صفحہ ۳۱۳)

یہ وعدہ جنگ بدریں پورا ہٹوا۔ بدر کی لڑائی بجرت سے ٹیمک ایک برس بعد واقع ہوئی۔ ۱۵ رہولائی مظالمہ کو آنحضرت صلے اللہ علیہ والدوسلم کے سے ہجرت کرکے مدینہ تشریف سے سکے ۔ اور سلالہ وہیں قریش سے جنگ بدر ہوئی۔ جس بی قریش شکست فاش کھا کر بجائے۔ اور بہی کامعیالی اسلام کا آغاذ تھا۔

اس لڑائی میں قیدار کے بڑے بڑے رؤسااور عائد قریش مارے سے میکو اور قیدار کی سادی حشمت جاتی رہی .

قیدار محضرت اسلیل کے ایک بیٹے کانام سے بو جازی آباد ہو انھا۔ اور لفظ تیدار کے معنے میں اونٹوں والا۔ دریجواب طبون جدد سفوا ۳۳) اس پیشگوئی میں قیدارسے مرا داہل عرب ہے۔

پی ون یں بید میں ہوائے تاریخ کوئی اور شال اس قسم کی بیش کرنے
سے قاصر ہے۔ جس میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ بھر جنگ ہو کی ہو۔
اور عرب ننگی تلوار اور کھی ہوئی کمان اور جنگ کی شدت سے بھا گے ہول
اور بھر قیدار اور تیراندازول کی کا م حشمت جاتی رہی ہو۔ بس یہ بیشگوئی
بھی رسول کریم صلے اللہ علیہ والہ وسلم کی صداقت پر با بئل میں ایک
زبر دست "بوت ہے۔

### ره، چوره نشانات

یسعیاہ باب ۱۲ اس کے جو میرا بندہ ہے میں سنبھالت میرا برگر بیدہ جس سے میرا جی راضی ہے ۔ جس نے اپنی روئے اس پررکھی ۔ وہ قومول کے در میان عدالت جاری کرائیگا ۔ ...... وہ عدالت کو جاری کرائےگا ۔ ..... وہ عدالت کو جاری کرائے گا ۔ کہ دائم رہے ۔ اس کا زوال نہ ہوگا ۔ اور نہ مسلاً جائے گا ، جب مکراسی کو زین پر قائم نہ کرے ۔ اور بھری ممالک اس کی شریعت کی راہ بجی ..... کو زین پر قائم نہ کرے ۔ اور بھری ممالک اس کی شریعت کی راہ بجی ..... اور تیری مسالہ اور تومول کے نور کے لئے اور تیری حفاظت کرول گا ۔ اور لوگول کے عہد اور قومول کے نور کے لئے اور تیری حفاظت کرول گا ۔ اور لوگول کے عہد اور قومول کے نور کے لئے کے دول گا ۔ اور کوگول کے عہد اور قومول کے نور کے لئے کہا ہوتی کھودی ہوئی مور تول کے لئے اور کی میرے سے بھی گوئیاں براہیں ۔ اور میں نئ کی باتیں شلاتا ہوں ۔ اس سے بیشتر کہ واقعہ ہول ۔ بی تم سے بیان کرتا باتیں شلاتا ہوں ۔ اس سے بیشتر کہ واقعہ ہول ۔ بی تم سے بیان کرتا

ہول . خداوند کے لئے ایک نیا گیت گادئہ اے تم بوسمندر برگذرہے ہو. اورتم جواس میں بستے ہو۔ اسے بحری ممالک اوران کے باشندو۔ تم ین نریسزنانسراس کی مستاکش کرو ۔ بیابان اور ایس کی بستیاں ۔ فیدار کے آباد دیمات اپنی آواز بلند کریں گئے۔ سکتے سے بسنے والے أيك تمينة ، كابن كي بها ذول كي جوشول برس الكاري مي وه خدا وند کا جنال ظاہر کریں گے۔ اور بحری مالک بیں اس کی تنا ڈوانی کریں گئے. خدا وزر ایک بہا در کی ما نزر نکلے گا۔ وہ جنگی مرد کی ما نزر اینی نیبرت کواسکائیگا. دِه چلائے گا۔ بال دہ بنگ تیمے لیے بلانیکا وه این دشمنون بربها دری کران کاست کاست وست میجید شدن اورنشان بول. بو تعودي بهوني مور تول كالمجروسيدر معتقبين. اور رهاسك ہوئے بتول کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے إله ہؤنا اس بیشگونی کا نفظ لفظ محد عینه انتدیبیه واله وسنم آریه سے نه مانے بر - اوراس زمانے کے لوگوں بر ور اہل عرب برصاد ق آتا

ہے۔ گرمی نے ان آیا ہے۔ اور ہیر أَبِهِ نَشَان كِي أَتْسُر مِج بِهِوه بِسِرْأَكُوا فُول مِن وررح ذيل سينه: -

را) محمد عصله التار عليه وآله ومسلم من مجنين غدات ميرامبرامراره كها و اور اس ا قرار كو بترسلم بير صنروري قرار ديا و أشه ـ مُد كُ لَا اللهُ اللهُ

الله مع ساكة وَاشْهَدُانَ عَجُدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ كُولازمًا لَكَايا كَيا-

ين كواسى دينا مهول كه الشرك سواسط كو في معبود منس اورين

گواہی دیتا ہوں۔ کہ محمداس کا بندہ اور رسول ہے۔ اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کہ وہ رسول ہمیشہ خدا کا بندہ کہلائیگا۔ دب، بھر آب ہی وہ برگز بدہ ہیں۔ کیونکہ آب کا نام مصطفے اور مجتبا کے مجتبا ہے۔ یہ نام کسی اور نبی کو تبھی نہیں دیا گیا ، مصطفے اور مجتبا کے مصف برگز بدہ سے میں ،

رس ''جس سے میراجی را صی ہوا'۔ آنحفنرت سے متعلق قرآن زلون بس ہے۔ اُثْمَهْ ثُ عَبَدُكَ نِعْمَرَى ۔ وَلَسُوْتَ دُعْطِبْكَ رَبُّكِ فَتَرَفَّى تجه ربیں نے اپنی نعمت کو پوراکیا۔ اور قربیب ہے۔ کہ تیرارب مجھے دیگا اور تورا صی ہوگا۔

ر له ، آپ برمی خداکی روح رکھی گئی ۔ الهامی کلام میں روح سے مراد کلام آئبی ہو نا ہے۔ چنا نچہ اللہ تعالے قرآن شریف میں فرما ناہے وَإِنَّهُ لَنَّنُوْ لِلُّ رَبِّ الْعُلُوبِيْن ۔ نُزِّلَ بِهِ الْوُوْمِ الْأَمِيْن ، علی قَلِبِكَ بِتُكُونَ مِنَ الْمُنْذِدِیْن ۔

بے شک یہ بروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ روح الا بین نے اسے نازل کیا ہے۔ تیرے رب پر ۔ تاکہ تو طورانے والول بی سے ہو۔

رد) پھرآب نے ہی تام توموں کے درمیان عدالت جاری کرائی۔ بنا نجہ اللہ تعالیے فرما تاہے۔ انا انزلنا عبیك الكتاب بالحق التحكم بین الناس بمااراٹ دللہ - ہم نے تیری طرف كتاب ماری

ہے۔ ناکہ تمام لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کی عدالت جاری کرے۔ اس راہنمائی کے مانخت ہوفدا نے تجھے بخشی ہے۔

۱۷) اس کا زوال منه هوگا- آنخصرت صلے الله علیه واله وسلم کی شریبت اور دین دائمی ہے۔ اب قبامت تک کوئی نیا دین منهوگا. اور منہ کوئی نئی شریبت ہوگی .

رد) مذمسلا جائيگا - يعنی دشمن اس پر غالب مذا بئي گے - اور مذاس کے قتل بر فادر بهول گے . بلکه دشمنول کے منصوب اسے بلاک کرنے کے ناکام رہیں گے ۔ بعینہ ایساسی انخصرت صلے اللہ علیہ دألہ وسلم کے ساتھ ہؤا۔

رم، این ایری حفاظت کرول گا. الله تعالی نے آنجفنر مت صلے الله علیہ والہ وسلم کی حفاظت کی۔ آپ سے ساتھیوں کی بھی حفاظت کی۔ اور آپ پر ہو کلام اترا۔ اس کی بھی حفاظت کی۔ اس حفاظت کی۔ اس حفاظت کی۔ اور آپ پر ہو کلام اترا۔ اس کی بھی حفاظت کی۔ اس حفاظت کی اور شخص کی زندگی میں با با بنہیں جاتا۔ اور اس کا وعدہ قرآن شریف میں بھی وہرایا گیا۔ انا بخن نزلنا الذکر وانا له کیا فظون۔ ہم ہی نے یہ نصبحت نامہ آنا را۔ اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور وادلتہ یہ صماعہ میں الناس اور فدا بخصے حفاظت کریں گے۔ اور وادلتہ یہ صماعہ میں الناس اور فدا بخصے منا مراک سے شریعے ہوائے گا۔

رہ، ان آیات یں کودی ہوئی مور توں کا ذکر صاف تبلار کا ہے کہ بہاں ایک ایسے نبی کا ذکر ہے۔ جے بت پرستوں کے ساتھ مقابلہ

كرنا اوران برفع بانا مروساء بفانجه انخفرت صله الندعليه وسلم ك ت من سب سے بہلا اورسب سے بطرافعطرہ سی تھا۔ کہ آ بیٹ بیت پرستی کومطانا چاہتے تھے . اور مبت پرست اقوام اپنے تام زور اور طاقت کے ساتھ آپ کی نحالفت میں متحد میدر سی تھیں ۔ اور اپنے بتوں کی امدا دمیں مسلانوں کو اور دین توجید کے بانی کو دنیا سے بالکل مثما دینے بر کمرلستہ ہورہی مقیس ، سرفدا تعالے نے اس بیشگوئی کے مطابق بو پہلے سے با بُل میں موہود تھی ۔ اور مجر قرآن ننسرلف کی دھی میں اس كا اعاده ہُوا۔ بن برستی کومطاویا ۔ اور رسول کریم صلے اللہ علیہ و البه وسلم کے درایعہ سے سارے عرب سی فدائے واحد کی پرسنش فائم ہوگئی۔ اورایک فداکی عبادت کے واسطے ہر جگہ ساجدین گئیں. (۱۰) ایک نیا گبین گاوئه به فرآن شریف کا نزول تھا۔ پورپ سے بعض مستنفین نے لکھا ۔ ہے کہ قرآن شرایب ایک و محمد بعنی بہ کلام منظوم ہے ،اسی واسیطے با نہل نے بھی اسے نبیا گیٹ کے لفظ سے بیرکیا ہے۔ اور چوبکہ قرآن شریقیت سے نیزول سے بہلی نمام کتب منبوخ ہو تمیں اس واسطے بدایات نبا تبیت ہے۔

داا، سمندرول برسفر کرنے والے الی اسلام نے اسلام کی اشاعت بیں شالی اور جنوبی سمندرول کوطے کیا - جزائر مالٹ جل الطارق سندھ - سما شرا - جاوا دغیرہ ان تمام ممالک میں دین اسلام ان مبلّغین اسلام نے بہنچایا - اور بھیلایا - جنہوں نے سمندروں کے بڑے بڑے سفرط كئ محابه كرام كى اس شان كوالله تناك في قرآن شرافي بى ان الفاظين بيان فرمايا ہے . وحملناهم فى البر والبحد بهم ف انهيں الحمايا خشكى ميں اور سمندر ميں واصحاب رسول الله ملى الله عليه وأله وسلم في سمندروں ميں بھى سفركرك دوردور كك دين وحدت كا بينام بينيايا و رصنى الله عنهم اجمعين .

ر ۱۲) قیدار حضرت اسلیل کے ایک بیٹے کا نام ہے۔ ہوعرب کے علاقہ حجازیں آباد ہوا۔ اور اس کی اولا داس علاقہ برتا بض ہوئی قیدارسے مراد قیداری لوگ اہل عرب میں اسول کریم صلی اللہ علیہ والہوسلم سی کے ذریعہ سے تبدار کی بتیوں سے اللہ اکبر کی آواز اُنھی روا ، اس طرح سے اس نبوت میں سملع کا اغظظا ہرکرد اسے . کہ یہ پیشگوئی محمد صلے اللّٰہ علیہ والہ وسلم کے متعلق سے اور کسی کے لئے ہنیں۔ سلع مدینہ کی ایک پہاڑی کا نام ہے۔ اس سے رہنے والون نے نوشی کا کبت سکایا - جبکه رسول کریم سلی الله علیه واله وسلم مكه سے بہرت كركے مدينہ ميں تشريف فرما ہوسے ان آيات ين ان وا قنات كى طرف بھى اشاره بى مجبكه لشكراسلام مدينه سي روايه ہوکر مکه معظمه میں تہنجا۔ اور جاء الحق وزھتی الباطل کہتے ہوئے رسول کریم صلے اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنی جیمٹری سی خاسہ کعب مے بتوں کو اُدندھا گرا دیا۔

د ۱۲۷) پيسرمحد صلے الله عليه واله وسلم سي وه رسول موعود سي -

جن کے ذریعہ سے یہ بیشگوئی ہی پوری ہوئی کہ فداوند ایک بہا در
کی مانند بکلے گا۔ وہ جنگی مردکی مانند اپنی غیرت کو اسکائی گا کیونکہ
آپ کو ہی اللہ تعالیٰے نے فرمایا ۔ یا ایھا النبی جا ہد الکفار و
الممنافقین واغلظ علیہم ۔ اے نبی کا فرول اور منافقوں سے
خلاف جہاوکر اور ان برسختی کر۔ اور آپ ہی سے ذریعہ سے یہ حکم دیا
گیا۔ کہ قاتلوا حتیٰ کہ شکون فتنة ویکون الدین متلہ ۔ جنگ کرو
یہاں مک کہ فتنہ باقی شریہے ۔ اور دین کے معاملہ بی سب کوازادی
ماصل ہو۔

یسعیاه بنی کی به بیشگوئی حرف بحرف رسول کریم صلے اللہ علیہ والہ وسیم برصا دق آتی ہے۔ اور اس ساری عبارت میں بالخصوص الفاظ مورتیں۔ قبدار۔ سلع ۔ جنگی مرد قابلِ غور میں ۔

ره) محکریم

غزل الغزلیات باب ۱ آیت ۹ - " تیر کے مجوب کو دوسر مجوب کی نبت سے کیا ففیلت ہے۔ اسے تو جوعور تول میں جمیلہ ہے۔ تبر کے نجوب کو دوسر کے جبوب سے کیا فوقیت ہے۔ بوتوسی الین فیم دیتی ہے۔ میرامجوب سرخ وسفیدہے۔ دس ہزارا دمیول کے درمیان میں وہ جنڈ کے طرح کھڑا ہوتا ہے۔ ..... وہ نوبی میں رسک سرو ہے۔ اس کا منہ شیر سنی ہے۔ کال وہ سرایا محد

بحق مسرور کا ننات

ہے۔ اے بروشلم کی بٹیو ۔ یہ میرا پیارا ۔ یہ میرا جانی ہے''۔ اس آبیث میں آنحضرت صلی التّدعلیہ والہ وسلم کا نا م محمد لطور پیشگوئی کے لایا گیا ہے ۔ اور دس ہرار کا انہیں سردار بیان کیا ہے به وہی دس ہزار قدوسی میں جن کا ذکر با سُل می دوسری جگه بھی ہے۔ اور ہو فتح مکہ بیں انحصرت صلے اللّٰہ علیہ والبہ وسلم کے ساتھ تقے۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کرسے آگاہ کیا گیا ہے کہ ندا نعالے کا سب سے زیا دہ بیا را وہ ہے۔جس کا ببر حلیہ ہے۔ اس سے کا نھ ایسے اس سے پاؤل ایسے وغیرہ ۔ نیکن وہ سارے کا سارامجموعی طور بیر محمر ہے۔ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں بحمراس آبیت بیں لفظ محمر نہیں۔ بلکہ محدیم ہے۔ لیکن عبرانی زبان ہانے والے جانے ہیں۔ کہ عبرانی زبان بن میم علامت جمع ہے۔ ادر جب کوٹی بڑی خدر کا شخص ا ورعظیم الشان ہوتا ہے ۔ تو اس سے اسم کو تھی حمع بنا لیلتے میں جیبا کہ خدا کا نام الوہ سے ۔ گرتعظیم کے واسط الوہیم کہتے ہیں اسی طرح بعل جواكب مبن كانام تھا۔جل كونها بيت غطيم الشان سنجينے بيتے۔اس کو بعلبم کہنے تھے۔ اس طرح اس منفام میر بھی حصرت سلیمان نے بہبب ذی قدر اور عظیم الشان ہونے اپنے مجوب کے اس کے نام کو تھی میبغا جمع کی صورت میں بیان کیا ہے۔

دے، نیموکر نصر با دشاہ کی خواب بائبل کی تناب دانیال میں تکھا ہے۔ کہ اس زمانہ یں نوکدنفنر

بادشاه نے ایک پریٹان کرنے والا خواب دیکھا ، گرخواب محول گیا سو اس نے ملک بھرکے فالگیروں ، نجومیوں ، جا دوگروں اور کسدیوں کو بلایا ۔ اورانہیں کہا۔ کہ بتلاؤ۔ بئ نے کیا خواب دیجھاتھا۔ اورا سیم کیا نعبیرے وہ سب جیران ہوے' کہ تعبیرتوہم تبلادیں گے۔ مگرخوا ب یسے تبلاویں . بادشاہ نے کہا۔ کہ اگر تم خواب نہیں تبلا <del>سکتے ۔ تو تم جو ک</del>ے ہو۔ اور تعبیر تبلانے سے بھی قابل نہیں ۔ یو بنی اناب شِناپ مکواس کم دیتے ہو۔ اس واسطے تم *سب واجب ا*لقتل ہو۔اور حکم دیا کہ ہال کے نام تکیموں . فالگیروں ۔ نجومیوں ۔ جا دوگر وں اور کسد بول کو پکڑا و - اور فتا کردو۔اس دفت با دشاہ کی رعبّت میں دانیال نبی اور اس کے رفقاء جند بہود بھی حکماریس شمار ہوتے تھے۔ انہیں بھی خطرہ ہوا کہ وہ ناحق فتل شخی جا میں گے۔اسوا نسطے دانیال بادشاہ سے وزراء کے ذریعہ سے بادشاہ مک پہنجا۔ اوراس سے مہلت مابگی۔ اوراس قبل عام کو رکوایا - اوراینے گھریں آگراینے رفقاوسمیٹ فداکے آگے دعا میں کمیں تنب الله تعالي نے نواب میں دانیال بروہ راز کھول دیا۔ اور اُس نے بادشاہ کے حصنوری حاکر خواب اور اس کی تعبیر سردو بیان کردیئے اور ما د شاہ بہت نوش ہوا۔ اور دانیال کی ہبت عزت کی۔ دہ خوا ب اسے تعبیر بالفاظ دانیال نبی یہ ہے۔ کتاب دانیال باب ۲ آیت ۳۱: " با دشاه این بینگ پر لیا ہوا خیال کرنے لگا کہ آئندہ کیا ہوگا . تب اس نے ایک بڑی مورت دیکھی۔ جس کا سرسونے کا تھا۔سینہ

بحق سرور کاکنبات

اور باز وجاندی کے متھے ۔ ننگم اور رانیں نانبے کی تقیں اس کی مانگیں لیے کی ادراس کے یا وُل مجھ لوہے سے ادر مجھ مٹی سے تھے۔ با دشاہ اس مورت كوديجمارال يهال مك رايك يفريغيراس ككرك في القساكات ك الاے آپ سے الحلاء جواس مورث سے یا وُل برلگا ادرائیس کوا سے بحرائ يءتب بوبإ اورمطى اورتا نبااورجا ندى اورسونا سب ملحوط محرط كط كي سيخ اور جوسى كى طرح موكر مواين الااك سي الدود وه ميقر حس اس مورت كوتورا ايك برايمارين كي - اورتام زين كوممرديا -یہ توہوئی نواب اب اس کی تعبیر جودانیال نبی نے کی ۔ یہ ہے بونے کا سِر نبوکد نفنر کی سلطنت ہے ۔ اور اس سے بعد ایک اور سلطنت اس سے کم طاقت وانی ہوگی. وہ جاندی دکھائی گئی۔ بیمراس سے بعدایک ورسلطنت اس سے کم طاقت والی ہوگی۔ بوخواب میں نانبہ دکھائی گئی۔ کھیرا یک يوعقى سلطنت بوسيركي ما نندمضبوط بهوگي-اس سلطنت من ميمر تفرقه ہوگا جو کچھو کا اور کھ مٹی کرے دکھایا گیا ۔ بھردانیال کہا ہے کہ ان آخرى سلطنتوں كے ايام بي آسمان كافدا أيك سلطنت برياكرے كا. ہو تا ابدندیت نہ ہووسے گی اور وہ سلطنت دوسری قوم سے تبضیمیں نه پارگی وه ان سب مملکتوں کو تکرانے کرائے اور نسیت کر بھی۔ اور وسی تا بدقائم رہے گی۔ جیساکہ تونے دیکھا۔ کہ دہ پھر بخیراس نے کہ کوئی الم مقت اس كوبها السيه كاط كر مكاك آب سي آب مكل وادر أمس نے وہد اور تا بغد اور مٹی اور جا ندی اور سونے کو سکر سے سکوا سے کیا .

فداتعالے نے بادشاہ کودہ کچھ دکھایا۔ جوائے کو ہونے والاسے - اور بہی خواب تقینی ہے - اور اسکی نبیر بقینی ۔

اب اس نواب اوراس کی تعبیر کوجو بائبل میں بطور بیشگوئی کے بیان کی گئی۔ دنیا کی تاریخ کے ساتھ مطابقت کرکے دیچھا جائے۔ توصاف ظاہر ہے۔ کہ ۱۱، سونے کا سربابل کا بادشاہ ہے۔

رد) چاندی کے بازو سے مراد فارسی اور مادی مجموعہ سلطنت ہے۔ کیونکہ دارا مادی تھا۔ د ملاحظہ ہو دانیال ۵ باب اس آبیت اور ۱۹ باب ۲۸ آبیت درارا مادی تھا۔ د ملاحظہ ہو دانیال ۵ باب اس آبیت اور ۱۹ باب ۲۸ آبیت مراد الشیا اور پورپ کا بادشاہ سکندر ہی دہم، کو ہے کی ٹانگیں ۔ یہ غربی اور شرقی رومی سلطنت ہے۔ جو آخر دس سلطنت ہی دس سلطنت ہی دس سلطنت کی دس انگلیال یہی دسس سلطنت کی دس انگلیال یہی دسس سلطنت کی سلطنت کی دس انگلیال یہی دسس سلطنت کی مسلطنت کی دس انگلیال یہی دمسس سلطنت کی دس سلطنت کی در در انہال کے باب ۲۵ آبیت ۔ کیونکہ وہ فور انہال کے باب ۲۵ آبیت ۔ کیونکہ وہ تو چید پر قائم نہ تھا۔

نچردانیال کتاہے۔ کہ ایک شخص دم زادگی مانند آسمان کے بادلو کے ساتھ آیا۔ اور قدیم الایام کک بہنچا۔ وسے اسے اس کے آگے لائے۔ اور تسلط اور شمت اور سلطنت اسے دی گئی۔ کہ سب قومی اور المتیس اور شمت اور سلطنت اسے دی گئی۔ کہ سب قومی اور المتیس اور مختلف زبان بولنے والے اس کی فدمنگذاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ابدی سلطنت ابدی سلطنت ہے۔ بوجاتی مذرہے گی۔ اور اس کی مملکت الیسی ہے۔ بو

زائل بنه ہو گی۔

اب ناریخ زمانه برغور کرسے وسیمنا چاہیے، تہرقل کے وقت بنی عرب کا ظہور ہوئا۔ اور نبی عرب کی سلطنت بلا دعرب وشام فارس مفیرہ کا طہور ہوئا۔ اور نبی عرب کی سلطنت بلا دعرب وشام ماکول میں بھیلو گئی۔ ہرقل کو ایک مدت مدتیں اور آدھی مدت مہلت دی گئی۔ برقل باب بے میں بیشگو ئی ہے۔ جنا نجیم ہرقل مہلت دی گئی۔ برقل باب بے میں بیشگو ئی ہے۔ جنا نجیم ہرقل مہلت دی گئی۔ برائی میں میں باب باب بی میں باب باب بی میں باب باب بی میں بیشکو گئی ہے۔ بیا کہ دانیال باب بی میں بیشکو گئی ہے۔ بیا نہیں بیا ہی ہوئی ہے۔ بیا بیا ہی میں بیشکو گئی ہے۔ بیا بیا ہی میں بیا ہی ہوئی ہی ہی بیا ہی ہوئی ہے۔

المنتصرت ملے اللہ علیہ والہ وسیا کے زمانہ میں ایک سال الو بجرام کے زمانہ میں ایک سال الو بجرام کے ایام خلافت میں جھے ماہ مک رہا۔

بھروہ بات پوری ہوئی۔ جودانیال ۷ باب ۲۳ آیت یں ہے۔ کہ ایک بیتھز کلا۔ جس نے اسے مارااڑایا۔ اور وہ بیتھر ہیاڑ بن گیا۔

اب غور کرنا چاہیے کہ وہ میشرکون ہے۔جس سے فارسی بادشاہ

اور بابل اور پاک زین سے روم کک سی سلطنیس تباہ ہو یک۔ تاریخ زمانداور واقعات بیش آمدہ تبلارہے ہیں کہ یہ بیشگوئی دین اور سلطنت اسلام کے ظہورسے پوری ہوئی - اس کے سوائے

اور کہیں اسکی مطابقت نہیں ہوسکتی۔ اور کہیں اسکی مطابقت نہیں ہوسکتی۔

د ۸ ، کونے کا پیھر

زبور باب ۱۱۸ آس ۲۲ میں لکھا ہے ۔ - " وہ پیھر بھے معارول نے روکیا۔ کونے کا سرا ہوگیا ہے ۔ یہ فدا وندسے ہوا، جو ہاری نظرول میں عجیب ہے "

اس بیشگوئی کولیعیانی کے باب ۲۸ آیت ۱۹می دہرایا گیا ہے۔ ادر پیریبوع میسے نے انگورستان کی شال کے بعد اسے یول بیان باسے۔ متی باب ۲۱ آیت ۲۲م۔ " بیوع نے انہیں کہا۔ کیا تم سنے نوستتول میں مہی منیں بڑھا کہ جس پیقرکورا جگیروں نے نالیندکیا و ہی کو نے کا سرا ہوا۔ یہ فدا دند کی طرف سے ہے ، اورہاری نظرول يس عجيب وإس سيواين تمسع كمتابول كه فداكى باوشاست تمسي ے لی جائے گی۔ اور ایک قوم کو جواس سے لئے مصل لاوے و دیدی جا ديگي - بواس يتمرير گريگا - يُور بهوجا ئيگا - پرجس پروه گرسه -سے بیس والے گا۔ اس بیشگوئی بیں معمار بنی اسرائیل میں جنہوں نے بنی اسٹیل کو حقیر جانا۔ اور ایٹ تمیں ندا کا فرزنداور برگزیدہ قرار دیا ایسوع میسے انہیں متنبہ کرناہے کر اب آسانی با وشام ان کی بدعملیہ ں سے سبب ان سے جھیں لی جائیے ہے۔ اور ایک وورری توم کو دی جائے گی۔ ہے۔ اگر چید بنی اسرائیل نے روکیا ، مگروہ کو نے کا پیھے ہوئی ۔ یعنی خاص فوست اور نشان کی جگہہ سیر بیٹیگو ئی ظاہراور باطن من بورى بردئي ميهودمي مسح كي بعد كوئي مني منه بهؤا مير روعاني باوشاهی کے کھو یا جانے کا نشان تھا۔ اور مصر کوئی ظاہری بادشاہ بقى منر پُوااور بني اسلمبيل مِن مُحمِّر تصلَّح اللَّهُ عليه واله وسلم ظاہر مي با د شاہ بھی ہوئے . اور خانہ کعبہ میں حجرا سود کونے کا پیھراس بیٹیگوئی کی یادگار کو ظاہری الفاظ میں سمیشہ پوراکر نار کی۔ اور وہ زمینیں جو

بحق سرور کائنات

يهل يهودكى تقيل أتخصرت صل الله عليه وأله ومسارك اصحاب ان يرقابفن موك بواسلاميول يرگرا . ده پور موا اور جس ير وه گرك دہ بیں گیا۔ پہلے امر کی مثال غنروہ بدر بین ظاہر سے ۔ اور دو سرے امر ے واسط بابل وغیرہ بلاد کی سیرکرے دیجون نیا ہیں کہ بابل کن لوگوں مے طفیل سی سی یہ دہی ہے قسرے ۔ جس کا ذکر دانیال باب ۲ آیت ہم میں ہے۔ کہ وہ چیوٹا سا پھر بہا ٹربن گیا. یبی وہ پھر ہے۔ جس سے فارسى با د شاس اور بابل اور پاک زمین سنه روم تکسه تباسی آئی -ميسح بهي كتاب يدكه باغبان جب بيط كو ماريكا. تب وه يتقبر كليكا. رسول کرم مصلے الله علیه واله وسلم نیران سلطنتوں کی تباہی کی بشگوئی ان الفاظیم کی ہے۔ ھلائ کسری فلاکسری بعدی و ھلا قیصر فلاقیصربعد ہ ۔ کسری بلاک مؤار اس کے بعد یسر كسرى منري كا، تعييسر ملاك بأواء اس سے بعد بيرولال قبيصر منر سيونكا . ان دونوں خاندانوں کا ہمیشہ کے داسطے خاتمہ ہُوا۔اوراس خاتمہ كاسبب وسي كوف كالبحر بأواء

قدیم زمانے یں تصویری تخریر کا عام رواج تھا۔ محسوسات سے اشکال پر اشارات اور کنایات سے گفتگو کرنا مرقرج تھا۔ خصوصًا ان بڑھ تو توم سے بیا یہ منزوری تھی۔ اسی اسطے قدیم زمانے ہے بنی عرب سے بہلے فاص کے یں فان کعبہ کے کونے برایک بن گھڑا ہتے رکھا ہوا تھا۔ اور اس کونا تھ دیگا فا اور جیونا جے میں برایک بن گھڑا ہتے رکھا ہوا تھا۔ اور اس کونا تھ دیگا فا اور جیونا جے میں برایک بن گھڑا ہتے رکھا ہوا تھا۔ اور اس کونا تھ دیگا فا اور جیونا جے میں

ایک صزوری رسم تقی اس بیقر کو ید الرحمان فی الادف کہتے تھے۔ یہ بیمررسول عربی سے شہر می کو یا رسول فدا کی بشارت تصویری زبان میں تقی۔

191 (9)

حبقوق باب سائیت س<sup>و</sup> فدا جنوب سے اور وہ جو قدوس ہے ۔ فا ران سے آیا۔ د سلاہ) اسکی شوکت ہے آسمان تھیپ گیا۔ اورزمن اس کی حرسے معمور موتی' یہ بیشگوئی جبقوق نبی کررہا ہے جوفلسطین میں رہتا تھا۔اور خدا سے ایک منظہر کی آمد کا جنوب کی طرف اور فاران کی طرف اشارہ کررہ ہے۔ فلسطین سے جنوب میں عرب اور حجاز ہے ، حجاز اور فاران ایب ہی علاقہ کا نا م ہے ۔ زین اسکی حارسے معمور ہو ئی۔ کیو نکہ محرصك الله عليه وأله وسلم كي سب جُكه حديوني . نود لفظ محرسي منف ہی ہں۔حد کیا گیا۔ گویا ایک رنگ میں آنخصرت مصلے اللّٰہ علیہ والدِّوسلم كانام بھى اس بيشگوئى بىن نبلا ياگيا ہے۔ بلكه عربى كى بائبول مى صا لفظام كالكياب وامتلأ الارص من تحميد احمد دزين احمد كى سائش سے تجريمي موجودہ عربى بائبل مى يەفقرە سے: "جلاله غطى السموات دالاس ص امتلائث من تسبيحة وجمقوق صفي البر اس جگہ یہ ہات یا در کھنے سے لائق ہے کہ بائبل نے اپنے محاورہ ك مطابق الله تعالى ك برگزيدول كوخدا كابيل قرار دباسيد. اس واسطے ان تمام برگز بدول سے سرتاج اورسب سے متناز انسان کی

المدكونودفداكى المدس تعييركياب.

#### دا) حمرت

دا، جی نبی کی کتاب با ب ۲ آیت ۲ میں لکھا ہے ۔ ۔ 'ژب الافواج یول فرما تا ہے۔ کہ سنوزایک مرتبہ اور تقور می سی مدت بعد میں میں آسمان اور زمین اور تری اور خشکی کو ہلا دول گا۔ بلکہ میں ساری قومو کو ہلا دول گا۔ اور حمد سب قوموں کا آوے گا۔ اور میں اس گھر کو جلال سے بھر دول گا۔ رب الافواج فرما تا ہے۔ " اس آیت میں لفظ جمد ت ، دہا ہو جہ ہے۔ اسی

ما دے سے محد اور احد اور حامد اور محمود ہمارے بینج ببرخدا صلی اللہ علیہ دالہ دس سے محد اور احد اور حامد اور اس بشارت میں لفظ حدت کے کہنے سے صاف ظا مرہے۔ کہ جس شخص کے مبعوث ہونے کی اس میں بشارت ہے۔ وہ شخص ایسا ہے۔ کہ اس کا نام حد سے مادے سے مشتق ہے۔ اور وہ کوئی نہیں سوائے محد مصطفہ اور ا

احد مجتبائے عربی تراجم میں د حدث ، والی آبت کا ترجمہ یوں لکھا ہے : -

ویاً تی مشتھی الا قوا هر" که تمام قوموں کا مجوب آئیگا۔ یعنی دہ جو حد کیا جائیگا۔ اور اسی بنا پرلوگ اس سے محبت کریں گے۔

### ۱۱۱) وه نبي

انجیل یوخنا باب ایک آیت ۱۹-۲۰ میں لکھا ہے: ۔
در جب بہودیوں نے بروٹ مے کا ہنول اور لا ویوں کو بھیجا۔ کہ
اس سے پوجیس ۔ کہ تو کون ہے ۔ اور اس نے اقرار کیا۔ اور انکار نہ
کیا ۔ بلکہ اقرار کیا۔ کہیں مسیح ہنیں ہول ۔ تب انہول نے اس سے
پوجیا۔ تواور کون ہے ۔ کیا تو الیاس ہے۔ اس نے کہا۔ بی بہنیں
ہوں۔ دبیر انہوں نے پوجیما ) بیس آیا تو وہ نبی ہے۔ یو حتا نے
ہوں۔ دبیر انہوں نے پوجیما ) بیس آیا تو وہ نبی ہے۔ یو حتا نے
ہواب دیا نہیں۔

بواب دی ایس سے نما بت ہوتا ہے۔ کہ یہودلوگ بہلی بیشگو کیوں ان آبتوں سے نما بت ہوتا ہے۔ کہ یہودلوگ بہلی بیشگو کیوں کے مطابق تیں شخصول کے آنے کے منتظر نصے۔ الیاس ۔ مسے اور وہ بنی ۔ الیاس بقول مسے یو حنا تھا۔ اور مسے وہ خود تھا۔ اب باقی وہ نبی رہا۔ بوالیاس اور مسے کے علاوہ آنے والا تھا۔ اور وہ بنی بر ایسا مشہور تھا۔ کہ بجائے نام کے صرف اشارہ ہی اس کے بتائے کوکانی تھا۔ مسلم لطریج بزوداس امر کا گواہ ہے۔ کہ صرف حصرت محمد کوکانی تھا۔ مسلم لطریج بزوداس امر کا گواہ ہے۔ کہ صرف حصرت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے تبینی وہ بنی ۔ سوائے آنے خصرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے تبینی وہ بنی ۔ سوائے آنے خصرت ملی اللہ علیہ والیہ وسلم کے تبینی وہ بنی ۔ سوائے آنے خصرت ملی اللہ علیہ استعمال بنس کیا گیا اور یہ شہور سیم کون ہوستی اسے۔ بھراس کے کہ جس شے سبب اور یہ شہور سیم برکون ہوستی اسے۔ بھراس کے کہ جس شے سبب

فداتعالے نے ابراھیم واسلمعیل کوبرکت دی۔ اورجس کی نسبت فداتعالے نے موسی سے کہا۔ کہ تیرے بھا یُوں میں تجھ سا پیغمبر بیدا کروں گا۔ اورجس کی نسبت سیمان نے کہا۔ میرا مجوب سرخ ویفید سب میں تعریف کیا گیا محمد ہے۔ یہی میرا مطلوب اور یہی میرامجوب ہے۔ اورجس کی نسبت جی نبی نے فرمایا۔ کہ حدسب قوموں کا آویکا اورجس کی نسبت مصنرت عیسلی نے فرمایا۔ کہ حدسب قوموں کا آویکا فارقلیط آوے کے لیہ

یہ بات بھی نشانات اور نوارتی ہیں سے ہے۔ کہ رسول باک

اسطے لیر بھی میں کلمۂ آنحفرت ایسا مخصوص ہوگیا ہے۔ کہ اگرچ

انشا کے ایشیا ہیں حصرت کا لفظ تما م انبیاد ۔ اولیا دعلاء بیلیہ

با دشا ہوں اور دیگر بزرگوں کے واسطے استعمال ہوتا ہے۔ لیک

آنخصرت کا لفظ سوائے حصرت محمد المصطفح والمجتبا صلی الله علیہ

والہ وسلم کے اور کسی کے واسطے کبھی کسی نے استعمال نہیں کیا۔ یہ

قدرت فدا وندی کا ایک زبروست کا تقدے۔ جس کے قبضہ یں

قدرت فدا وندی کا الفظ حصرت نبی کریم صلے اللہ علیہ والہ وسلم کے

موالہ کے کئی اور کے واسطے استعمال کرے۔ بہ سب کچھ فور درت

له فصل الخطاب لمقدمم ابل الكتاب -

خدا وندی سے اس واسطے ہوا کہ بائبل کی وہ بیشگوئی ہی اوری ہو۔ جس بیس آنخصرت صلے اللہ علیہ والہ وسلم کو وہ نبی کر سے پکاراگیا ہے۔

## ۱۳۱ باغیانول کانبادله

متى ٢١ باب ١٣ أيت - يسوع مسح فرماً ما هيد" أيك اورمتيل سنو-ایک گھر کا مالک تھا۔ جس نے انگورستان لگایا۔ اوراسکی جاروں طرف روندھا ۔اوراس سے بیچ ہیں کھو د سے لہو گاٹراا ور سرج بنایا ۔اور با غبانوں کو رونب سے آپ پر دیس گیا ۔ اور جب میوہ کا موسم فربب میا۔اس سنے اینے نوکروں کو ہاغبانوں کے یاس بھیجا۔ کہ اس کا بھل لا ویں ۔ بیران با غیانوں نے اس سے نوکروں کو پکڑا ہے ایک کو بیٹیا ۔ ا در ایک کو مار ڈوالا۔ اور ایک کو پتھراؤ کیا۔ بھراس نے اور نوکروں کو ہو ہیلوں سے بڑھ کرسنھے ۔ بھیجا ۔ انہوں نے ان کے ساتھ بھی ویسا سی کیا۔ آخراس نے اپنے بیٹے کو اُن کیاس یہ کہہ کر بھیجا۔ کہ وہے مبرے بیٹے سے دبینگے ۔ لیکن جب با غبانوں نے بیٹے کو دیجیا۔ آپس میں کھنے لگے۔ وارث یبی ہے۔ آو اسے مار والیں کہ اسکی میراث ہماری ہو جائے۔ اور اسے پکڑے اور انگورستان کے باہرے ماکر قتل کیا۔ جب انگورستان کا مالک آو بگار توان با غبانوں کے ساتھ کیا کرے گا وسے اسے بونے - ان بدول کو بری طرح مار ڈاسے گا- اور انگورستان

كواور باغبانول كوسوبيكا. بواس موسم برميوه بينجائي" استمثیل می بنی اسرائیل می ساری مسطری کواختصارًا بیان کیا گیا۔ کس طرح ابتدا میں یہ قوم برگزیدہ ہوئی۔ آتی باغ ان کے سیرو ہوا۔ برانہوں نے مالک کے تھیج ہوئے نبیوں اور رسولوں کے ما تھ بدسلوکی کی۔ کسی کو مارا۔ کسی کا انکار کیا۔ اور بالآ خرمیسے کے قہٰ کا منصوبہ کیا۔ اور اپنی طرف سے اسے قتل می کرڈ الا۔ اس کا تیجہ کہا ہڑوا۔ کہ آخرمالک خود آیا۔ بینی خدا تعا کی کا جنگال اس کے ایک عظیمالشان نبی سے دریعہ سے طاہر ہوا جس نے یہود کوسزا دی۔ نبوٹ ادرسلطنت ہمیشہ کے واسطے پہودسے حیمین کربنی اسلمبیل کودی گئی۔ زما نہ کی تاریخ نے اس تمثیلی پیشگوئی کی صداقت کو دنیا يرنمايان كرديا - حصرت محمد صله الله عليه وأله ومسلم اور آپ كي مت اس روحا نیت اور با دشاست کی دارث ہوئی۔ بو بہلے بنی اسرائیل سے پاس تھی۔

اس تمثیل میں باغبان سے نوکر اوریا۔ یرمیا ، ذکریا ۔ یو متّاوغیم انبیار نفے ۔ جن کے ساتھ یہود نے بدس کو کی کی ۔ باغ ملک فلسطین اور شاہت موسیٰ تھے ۔ بٹیا مسے لیبوع تھا ۔ باغبان بنی اسرائیل تھے مالک نے بالآخران سے باغ نے لیا ۔ اور بنی اساعیل کو دیا ۔ جنہوں نے موسم پر میں دیا ۔ جے سے ایا م کو بھی موسم کہتے ہیں ،

### (۱۲) میسم کے بعدا نیوالا نبی

الخیل کی کتاب اعمال باب ۳ آبیت ۱۹ میں توربیت کی ۱۸ باب والى بيشكوني كو بصروس اياكيا ہے. جس سے ظاہر ہے . كميسے مے تواربو نے اس امر کو تسلیم کیا۔ کہ میسے نا صری سے آنے سے یہ بیشگوئی پوری نه ہوئی تھی۔ بلکہ ہنوزاس کے پورا ہونے کا انتظار تھا۔ جہانچہ لکھا ہے: ا بس توبه كرو- اورمتوجه مو-كة تمهارك كناه مطائع جانين. تأكه خدا دند سے حضور سے تا زگی مجش ایام آبین۔ اور سیوع میسے کو میسر تھیج جس کی منادی تم لوگوں کے درمیان اُ کے سے ہوئی۔ صرورہے۔ کہ اسمان اسے لیے رہے ،اس دفت کک کرسب چیزیں جن کا ذکر فدا نے اپنے سب پاک نبیوں کی زبانی شروع سے کیا۔ اپنی مالت بر آ وہی کیونکہ موسط نے بایب دادول سے کہا کہ خداوند جونمہارا خدا ہے۔ تمہارے بھایئوں میں سے تمہارے کے ایک نبی میری ما نند اعظا دیگا۔ ہو کچھ وہ تمہیں کیے ۔اسکی سب سنو اور ایسا ہوگا ، کہ ہر نفس ہواس نبی کی منہ سنے ، وہ قوم میں سے نیست کیا جا کیگا، بلکہ سب بیوں نے سموئیل سے سے کر کھیلوں کے جتنوں نے کلام کیا۔ ان دنوا، کی خبردی ہے ۔ نم نبیول کی اولاداوراس عہدے ہو۔ ہو خدانے باب واوول سے باندھا ہے۔ جب ابراغ م سے کہا۔ کہ تیری اولا دس ونما کے سارے گھرانے برکت یا میں گے۔ تمہارے پاس فدانے اپنے

بیط یسوع کو اٹھا کے پہلے سیجا۔ کہ تم سی سے ہرایک کو اسکی بدیوں سے پھیرے برکت دے "۔

بطرس کے اس کلام سے ظاہرہے ۔ کہ سے اور اس کے حوار ہوں کا ایمان اور تقیبی تھا۔ کہ جس نہی کی آمدی بیشگوئی موسط نے کی تھی ۔ کہ ایمان اور تقیبی تھا۔ کہ جس نہی کی آمد کی بیشگوئی موسط نے کی تھی ۔ کہ وہ اسکی مانند بنی اسرائیل سے بھائیوں ہیں سے ہوگا۔ وہ نبی واقعہ صلیب سے بعد اور ہسے کی آمد ثانی سے قبل دنیا میں ظاہر ہو نے والا تھا۔ ہسے کی آمد اقل اور آمد ثانی سے قریباً ۱۰ ہاں کا ظہور ہونا تھا۔ نیائی اس کا ظہور ہونا تھا۔ نیائی سے قریباً ۱۰ ہا سال بعد اور سے کی آمد ثانی اس کے ایمان اس کا اور ہسے کی آمد ثانی طاہر ہے۔ کہ اس کا مسے برجی ظاہر ہے۔ کہ اس کلام سے برجی ظاہر ہے۔ کہ اس کلام سے برجی ظاہر ہے۔ کہ اس کا میں نے اس کے مسے برجی متعد نے کہ مناس کے بعد سموئیل سے سے کر ہرائیک نبی نے اس کے متعد نہوت کی اور اشارت دی۔

## رہاں کھم کرنے والا

يوخنا باب ١٧ آيت ٧٨ . يسوع مبسح فرما تا جهد : • " اگر كوئي شخص مير

ہائیں سنے ۔ اور ایمان مذلا وے ، تومی اس برحکم ننہیں کرما ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ تومی اس برحکم ننہیں کرما ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ بس سے جو مبہری روز کو نیول ننہیں کرتا ہے ۔ اس سے سائے ایک حکم کرنے والا ہے''۔

اب فابل غوربيرامرك كه وه حكم كرف دالاكون ك- بوسوع

میسے کے بعد آنے والاہے۔ مرقس باب ۱۱ آئیت ۱۱ بن اکھاہے۔ جو
ایمان نہیں لآنا۔ اس پر کام کیا جا ئیگا۔ یہ کام کرنے والاکون ہے۔
میسے کا طریق نرمی اور محبت اور کسی کو سزانہ دینے کا تھا۔ گر
موسے نے بدکارول کو سزادی۔ اور بھر میسے کے بعد محمد صلے اللہ
علیہ والہ وسلم کے وجودیں ایک ایساآ خری نبی نا ہر ہوا۔ بو موسل کی
طرح شریعت لایا۔ اور موسل کی طرح کفاریر کام کرنے والا ہوا۔ اس
نے میسے کے دشمنول پر بھی کام کیا۔ اور ایسے دشمنوں پر بھی کام کیا۔
مزان شریعت میں اسکویوں بیان کیا گیا ہے۔ ویشک کم بین کوری میں کام کیا۔
النّاسِ بما اَدَا کے ادائیہ سے جواللہ نے بچھ دکھلایا ہے۔

و این اشکیم بینکی به میآ انزل الله اسورة مائده دکوع - اور فدان بو کیجه تجه بینائی به به اور اس کے دراییہ سے لوگوں پر فدان بو کیجه تجه بینائدل کیا ہے - اور اس کے دراییہ سے لوگوں پر فکم کر ۔ یہ موعود ما کم وہی ہوستنا ہے ۔ بوخدا کی طرف سے حکومت کا عہدہ لین کے قابل ہو - اور اس پر روح القدس کا نزول ہوتا ہو دی اس برآتی ہو - اور الیا تخص میسے کے بعد آنخفزت صلے اللہ میں برآتی ہو - اور الیا تخص میسے کے بعد آنخفزت صلے اللہ علیہ والہ وس برگے سوائے اور کوئی نہ تھا۔

۵۱) لسلى دينےوالا

يو مناباب ١٨ أيت ١٥ - و ارتم تم مح بيار كرت بود نومير حكمو

پرعل کرد - اور میں اپنے باپ سے در نواست کردلگا - اور وہ تھیں دوسرا تستی دینے والا بخشیدگا ۔ کہ تہیشہ تمہاری ساتھ رہے " بدوسرا تستی دینے والا کون ہے ۔ یسوع میسے کے بعد محمد صلے اللہ علیہ والہ وسلم بعد کو بی عظیم الشان نبی مذہ وا۔ اس نے تستی دی ۔ کیوبکہ اس نے میسے کوصلیب پر مرنے کے الزام سے پاک کیا ۔ اس نے سالی اس نے میسے کوصلیب پر مرنے کے الزام سے پاک کیا ۔ اس نے اس نے اس نے اس کیا ۔ اس نے اس نے اس کیا ۔ اس نے اس کیا ۔ اس نے اس کے اس بو فدا اور میسے کی بزرگی کی ۔ روح القدس نے اس بتلایا ۔ جو سنا ۔ سوکہا ۔ اور میسے کی بزرگی کی ۔ روح القدس نے اس بی ترقی کی ۔ روح القدس نے اس کے ۔ قرآن شراعی میں لکھا ہے ۔ اور کو القدس میں تربیط با کھتی رسورہ مومن رکوع ی ساکھ انہیں کہ دو۔ کہ اسے روح القدر سے نے انارا ہے ۔ حق کے ساکھ انہیں کہ دو۔ کہ اسے روح القدر سے نے انارا ہے ۔ حق کے ساکھ ترب کی طرف سے ۔

ده روح بو توارلول براترتی تقی وه تواس و قت بھی ان بی موجود تقی سیوع مسے خدا کا بیارا مبندہ تھا۔ روح القدس ہر وقت اس کے ساتھ تقی ۔ اور وہ توار بول کے اندر موجود تھا۔ پس باپ سے مانگ کر بھجوانے کی کیا صرورت تھی ۔ یہ توکسی بعد میں آنے والے مانگ کر بھجوانے کی کیا صرورت تھی ۔ یہ توکسی بعد میں آنے والے کے متعلق ایک خبر اور میشگوئی ہے ۔ چنا نجہ میسے نے فرمایا ۔ مبر اجانا مہر ہے ۔ بین جاول تووہ آئے ۔ یومنا ۱۲ باب آیت ہے۔ اس سے صا

ظاہرہے۔ کہ جس روح کی آمدگی یہاں خبرہے۔ وہ مبیح کے دقت ہوتج ا منطقی۔ کیونکہ روح القد مسس تو یو مقابیتسہ دینے والے کے وقت اسے برابر مبیح ساتھ تھی۔ بھرآنے والے روح کی یہ نشانی بھی کھی اسے برابر مبیح ساتھ تھی۔ بھرآنے والے روح کی یہ نشانی بھی کھی ہے۔ کہ دہ رو روح منزا دیئے والی نہ ہوئی۔ بھراسی روح کی ایک دہ منزا دینے والی نہ ہوئی۔ بھراسی روح کی ایک نشانی لاحق باب ۱۹ ہیت ما ہیں بیر لکھی ہے۔ کہ وہ روح الیسی باتیں اشانی لاحق کی ۔ بومسے نہیں تبلاسکا۔ بیراس کامل تسریعت کی طرف باللائے گی۔ بومسے نہیں تبلاسکا۔ بیراس کامل تسریعت کی طرف اللہ وسلم لانے والے تھے۔

#### ١٤١١ بالدره نشانات

کتاب مکاشفات باب ۱۹ آیت ۱۱ می تکھاسے: " بھری اس اسان کو کھلا ہٹوا دیجا۔ اور دیجو ایک نقر نی گھوڑا اور اس کا سوار امائن تدار اور شجا کہلا تا ہے ، اور وہ را سی سے عدا لت کرتا ہے ۔ اور آلو تا ہے ۔ اور اس کی آنکجیس آگ سے شعطے کی مائند اور اس کی آنکجیس آگ سے شعطے کی مائند اور اس کی آنکجیس آگ سے شعطے کی مائند اور اس کی اس کے سربر ہم ہے ۔ سے تاج اور اس کا ایک نام لکھا ہو اس سے وہ اس کے سربر ہم ہے ۔ ہم اور اس کا ایک اور اس کا ایک نام لکھا ہو اس سے وہ اس کے سربر ہم ہے ۔ ہم اور اس کا ایک مام کا مام کلام فدآ ہے ۔ اور وسے فوجیس ہو آپ اور اس کا نام کلام فدآ ہے ۔ اور وسے فوجیس ہو آپ کی گھوڑوں میں میں میں وس میں اور اس سے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے براس سے ہیجے ہولیں اور اس سے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے براس سے ہیجے ہولیں اور اس سے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے

بحق سرور کا کنات

کہ وہ اس سے تومول کو مارسے - اوروہ پوسپے کے عصائیسے ان ہم حكمراني كرك كا وروه فود فادر مطلق فداسي فهروغفنت كي ميس ئو طھوم*ں رو*ندتا ہے۔ اورامسس کے لباس اوراس کی ران پر بیزنام لكهاب بأدشا بول كابادشاه اورفدا وندول كافدا وندئه بہمتکا شفہ صا حت طور مرحص مترسط متعد اللہ علیہ واُلہ وسلم سے دا تعان زندگی برمطابقت با تاسع- اس می می*ن نی نه بندره کفظول*ا رنشان کیاہے۔ اب ہرلفظ کی تشریح الگ الگ کی جاتی ہے. را، آسان كو كھلا بروا در كھا۔ اس سے مرادعظيم الشان وحي البي كا نزول ہے۔ جو انحفزت صلے اللہ علیہ والہ وسلم کے الہورسے بوا۔ جنا نجداس سے متعلق اللہ نوائے نے قرآن شریفی میں فرمایا ہے۔ اد ليريرالذين كفيروا الدالسلوت والاس ص كانتارتقًا ففتفنهما وجعلنامن الماءكلشئ جي رسوره انبيار ركوع ٣) کیا میکراس نظاره برغور تنہیں کرستے کہ با دل اور زبین سر دو بند (اور خشک) ہونے ہی، مذاویرست بارش برستی ہے . اور مذنین مِن سیرانی ہوتی ہے۔ اسی حالت میں مکیدم رحمت، اکہی ان ہردوکوکھول دیتی ہے۔ اور یاتی سے ہرجیززندہ ہو جاتی ہے. اس میں اللہ تعالیے نے تبلایا ۔ پیر کہ ایک وقت آسمان بند ہوتا ہے۔ رنہ وہاں سے کوئی خبرآتی ہے۔ اور مذزمین برکوئی انتشار روحانیت ہوتا ہے۔ تب اللہ تعانیٰ کی دی نازل ہوتی ہے۔ ہو مردہ دبول کوزندہ کرویتی ہے۔

دا، رسول کربم مصلے اللہ علیہ والہ وسلم کے باس ایک نقری گھوری تقی ۔ جس برآ پ سوار ہوا کرتے متھے۔ نینز علم تبییرے روسے اس سے مراد کا میا ب اور با مراد ہونا ہے۔

رس، آما نتردار کا لقب بھی رسول کریم صلے انڈ علیہ والہ وسلم کے واسطے خاص تھا۔ وہ بجین سے امین اور راستباز مشہور ستھے۔ مالی نے آپ کے واقعات بیں لکھا ہے۔ کہ جب توم کو آپ نے پکارا۔ تو قوم نے سے

> سہاتیری ہربات کا بہاں یقین سے کہ بین سے صادق ہے تواور این ہے

دله ، صادق تبی آنخضرت صلے الله علیه و اُله وسیم کا نا م سب خاص و عام میں مشہور تھا۔

دن راستی ۔ سے عدالت کرنے وا سے بھی آنخفرت صلے اللّٰدعلیہ واللہ وسیم ہی ۔ خفرت صلے اللّٰدعلیہ والله وسیم ہی ۔ خفرت صلے اللّٰدعلیہ والله وسیم ہی ۔ خصے حکم دیا اللّٰہ کی سے ۔ کہ اور انصا من کرول ۔ اور فرمایا ۔ کہ آگر مبسری بیٹی فاطمہ می جوری کرے ۔ تواس پر حدّ شریعیت لگائی جائے ۔ اور اللّٰ ای جائے ۔ اور اللّٰ ای جائے ۔ اور اللّٰہ کا تھ سمائے جائیں ۔

رہ ، حضرت محد شا اللہ علیہ والہ وسلم کو مجبورًا جُنگ کرنے بڑے کیونکہ وہ تمام جنگ دفاعی تھے۔ آپ نے نود کسی برحمدالہ رنہ کیا۔ منہ کسی کواسلام قبول کرنے پر تجھی مجبور کیا۔ بلکہ آپ سے دشمن

ہے کواور آپ کے ساتھیوں کو بلاک کرنے کے داسطے آپ بر حدید ورہوئے ۔ تب صرور میوا بکہ آپ اینا بچاؤ کریں۔ انہیں روائيون كى طرف اس مكاشفه بائبل من اشاره ہے. رد، آپ کی آنکھول کاآگ سے شعلہ سے تمثیل دینا آپ سے جلال کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ علاوہ ازیں آپ سے علیہ میں ہی لكهامية كرآب كي أنكيس سرخي مألل تيس. رمی آنخصرت محد صلے الله علیہ والہ وسلم کے "نا جے تھے۔ کیونکہ آپ روحانی با دشاہ بھی تھے۔ اور ظاہر می با دشاہ بھی تھے۔ مخلوق کے واسطے رجمت تھے۔ مومنول کے واسطے بشیر تھے . مکذبول کے واسطے نذیر تھے ، صاحب شریبت کاملہ تھے۔ احسان میں سب سے بڑھے ہوئے تھے ہرانسانی خوبی کا کمال آپ میں تھا۔استعدر تا جوں کا ایک ہی وقت يهن والا اوركوئي انسان روئ زمين برنه بؤا . نه سے اور منه ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت سی سلطنتوں اور حکومتوں بربالاً خر آپ کا جھنڈا لہرایا۔ اس لحاظ سے بھی آپ کے بہت سے تاج تھے۔ روى نون مين دوما مؤالبامس حضرت محد مصله الله عليه و المه وسلم کی زندگی سے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے . جبکہ ب تبلیغ حق سے واسط طالف تشریف سے می و توظا لموں نے پیقروں سے آپ کو اہولیان کردیا ۔ چنانچہ شا سنامہ اسلامی

امِی واقعه کوبول بیان کیا گیاہے۔ برسے انبوہ در انبوہ سخفرے کے دلوانے لگے باران سنگ اس رحت عالم برسانے غرض بہ بانیان شریہ فرزندان تاریکی نی پیشق کرتے جارہے تھے سنگ باری کی ده سیندجس سے اندر نور حق مستوررتها تفا وسى اب شق مرواجا آنا نھا اس سے نون متباتھا بالآخر جان كربے جان أن لوگوں نے منہ مورا لبوس اس وجود باك كولتقط الرواجهوا ر۱۰) اس کا نام کلام فداہے۔ خیانجہ قرآن شریف میں آنحفز صلاالدعليه وألهوسلم عسنعلق آيام ماينطق عن الهولى *وہ اپنی نوامش سے نہیں ٰ*بولٹا۔ ان ھوالا دھی بوحی ۔ وہمھن اللّذي وجي ہے . اس سے سوائے اور کیجھ نہیں ۔ محمد صلے اللّٰد علبيه وأله ومسلم كاتمام كلام رضائه آتبي سے الہام ووحی سے اور فداکی رضا مندی سے لیے تھا۔ اا) ملائکہ فوج درفوج آپ کی امدا دے کیے نازل ہوتے ته الله تعالى فرمانا بعد أن الله هو مولمه وجبرمل وصالح المومنين والملَّتكة بعد ذالك طهير مذا-جبريل اورئيك مردمومن اورتمام فرشيخ آب كي نيشت يناه

ورورات کے منہ سے جو تیز الوار کلتی تھی۔ وہ دلائل اوربرامن کی تلوارتمی - اورجا برا مهٔ حله آورول پیربدد عاکی تلوارتھی - جس نے ان کو بھگا دیا۔ اور بلاک اور نہاہ کردیا۔ رسوں اس سے کا تھ میں لوہے کا عصا تھا۔ عصاء سے مرا دعلم نعبیرس *جاعت ہے ۔ ایک م*صنبوط اور قوی ۔ ایمانی طاقتو ل سی<sup>ا</sup> عری ہوئی جاعت تھی۔جس کی استقامت کے سامنے کوئی توم عظیرندسی ۔ سب اس کے آئے گرگے ۔ حتی کہ قیصروکسری ى ما قتور حكومتيں هي ياش ياش ہوگئيں -رسى محد صد الله عليه والهوس لم ين الفكي خداكي نارافكي نفي-جس بروه گری - وه تباه و ہلاک ہوا۔ کیدسب تاریخی واقعات ہیں جو بحيثيت مجموعي سوائ أنحضرت صلح التدعليه وأله وسلم كاورآب کے صحابہ کے کسی دوسرے پرجیان نہیں ہوسکتے، ومارمیت اذ رمیت دانکن الله دمی - جے تو مار اے - اسے تو تنس بکه فدا مار تا

داد ای آنحضرت صله الله علیه واله وسلم سی میں بوسیدالانبیاء نبیول کے سرداراور بادشاہ دوجہال - باوشا ہول کے بادشاہ اور آفاؤں کے آفاکہلائے - ہزارول لاکھول آپ کی است میں سے اللہ تعالے سے ہم کلام ہونے والے ہوئے وہ سب جوابینے وقتول میں ردمانی بادشاہ ہوئے - اور صدیا ظاہری بادشاہ اور سلاطین یہ فخر جانتے سنتے اور جانتے ہیں۔ کہ وہ آنحضرت صلے اللہ علیہ والہ وسلم کے غلام کہلامین -

### ۱۷۰ تیره نشانات

يوس الماشفات كاجود صوال باب مبى رسول كريم صلى التدعليد واله وسعم اورآب کے صحابہ کے ذکرسے بسریز ہے۔ جنا نجے اس میں لکما ہے۔ '' بھرٹمں نے بھاہ کی توکیا دیجتیا ہوں کہ وہ برہ صیبہول کے پہار گ ير كيراب- اوراس ك ساته ايك لا كه تجواليس سرار تخص مي وجن مح ما تھے پراس کا اور انسس سے باپ کا نائم کامیا ہوُا ہے ۔ اور مجھے اسمان برسے ایک ایسی اواز سنائی دی۔ جوزور کے یانی اور مربی گرج کی سی ۔ آواز تقی اور ہو آواز میں نے سنی دہ الیسی تقی ۔ جیسے سر لبط نواز سر لبط بجاتے ہوں۔ وہ تخت کے سامنے اور جاروں جانداروں اور مزرگوں کے آ كے كو بالك نياكيت كارہے تھے . اور ان ایك لا كھ چوالیس سرار خصول کے سوائے جو دنیا میں سے خرید لئے گئے تھے کوئی اس گیت کوسیجھ مندسكا بيدوه مي جوعور تول كے ساتھ الوده نهيں ہوئے . ملكه كنوارك من. یہ وہ ہیں. بو برے کے پیچھے یتھے جلتے ہیں۔ جہنال کہیں وہ جاتا ہے . یہ خدااور برتے کے لئے پہلے تیل ہونے کے واسطے آومیول میں سے خرید لیے گئے ہیں۔ اور ان کے منہ سے کہی جبوط مذبکا تھا۔ وہ بحق سرور كالنات

ین بیں م یعیب ہیں۔

بھریں نے ایک اور فرشتے کوا سان سے سے میں اگرتے ہوئے دیکھا۔ جس سے پاس زمین سے رہنے والوں کی سر قوم ادر قبیلے اور اہل زبان اورامت كے سنانے كے لي الدي نوشخري كھي- اور اس نے بڑی آوازے کہا کہ فدا سے درو۔ اوراسے مجید کرد۔ جس نے اسان اورزمین اورسمندر اور یانی کے چشمے بیدا کے ا

اس مکاشفه می ۱۴ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور وہ سب کی سب رسول کریم صلے اللہ علیہ والہ وسلم اور آپ کے صحابہ برحیبان ہوتی ہیں۔

فيهول سے مرادمتقدس متقام ہے۔ جہاں فداسے فرستاوہ كا نزول مور جمة الوداع كمو قصرير رسول كرم صلح الله عليه وألبه دسیا مرعزفات کے میں ال میں پہار<sup>ا</sup>ئی پر کھٹائے کہوئے ۔ اور آپ کے ساتھ اس جج میں ایک لاکھ چوالیس ہزار جان نثار سقے بہی صحابہ تھے جن سے ما تھوں میر ان کا اور ان سے باپ کا نام تھا۔ اہل عرب سمیشہ اینے نام کے ساتھ ابن فلال صرور لگایا کرتے ہیں۔ اور تمام صحابہ کے نام لکھے ہوئے کتابول میں موبود ہیں۔ پہلے کسی نبی کی امت سے نام الیسی با قاعدگی اور تفصیل سے ساتھ محفوظ نہیں میں . نیز آنخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے صحابہ تھے۔جن کے ماتقوں شعہ اللہ تعالیے کا نور اور جلال ظاہر 'ہوتا تھا۔ ترآن مجیدیں ان کی تعریف بس آیا ہے ۔ سیما ہم

فی وجوهم من اثرالسجود - فرانبرداری اورسجده الله عیادت کے نشانات ان کے چہرول پر نمایاں ہیں . عرب کی سرزمین شرک کی زمين مقى اس ميس كله أربيك الآهم لبتيك ولا شريدك لك لبيتك كاذْكريقينًا أيك نياليت تقاء وه صحابه رسول بي تع - جودنيا مي سے فدا اور اس کے رمول کے لیے فرید لیے سے تھے۔ بینا نجہ اللہ تعالے نے ان کی تعرافیت میں قرآن شریف میں فرمایا۔ ان اللہ اشترای من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة - الدُّتَّالَى نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لئے ُ ۔ اور اس کے عوم*ز انہ*یں ہشت عطاکیا - یہی وہ لوگ تھے، جو غیرعور آوں سے ملوث نہ ہو۔ ا درروها نی معنون می کنوارے کہلا ہے' کیو بحہ دہ الفاظ قرآنی کا يزنون والذين همدلف وجهم حفظون كممسراق سقء یعنی وہ زنا نہیں کرتے۔ اور اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں. وه رسول كرىم مصلے الله عليه وأله وسلم سے كامل متبع تقع و اور نحل ملام کے پہلے بھل تھے۔ جن کی شان میں آسیت السابقون الاولون من المهاجرين دالانصار الزل بوني ليني سبقت مع بيوا ع یمل کرنے والے مہا جرول میں سے اور انصار میں سے - تھے وسی فدا تے حصور بے علیب علیرے - کیو بحہ فدانے ان کے گنا ہوں کومعات کیا۔ انہیں نجات دی . انہیں حبنت کا وعدہ دیا گیا ۔اور انہیں آبس میں مجانی بھائی بنا دیا۔ یہی صحابہ تھے۔ یدامت محمد سی متی جس میں بحق سرور کاکنات

ہر قوم ہرزبان اور ہرملت کے لوگ شامل ہوے ہے۔ ان کی برادری نیشنل بنه تقی - بلکه بونی ورسل تقی - اور دسی سفے جنہیں رسول کر یم صلے اللہ علیہ والبہ وس کے ذریعہ سے البدی خوشخبری دی گئی تنی کیونکہ وہ اس شرنعیت کے وارث تھیرے ، بو تھی نسوخ منہ موگی اوراس مذمب کے پہلے علم بردار ہوئے - جس سے بعد دنیا میں اور كونى قبول بهوف والإنيا مرسب منه بوكا . قرآن شريف بى ہے . بو ب جہانوں اورسب قوموں سے لیے آیا۔ اور مہی وہ کیا ہے ہے ص مس نشرت سے ساتھ خداکی تمجد کی گئی، اور مخلوق کو تقومی کی طرت را ہنا ئی گی گئے۔ قرآن شریف میں کثرت سے ساتھ ہار ہا ر القواالله كاحكم واردب

پس به تمام علامات جواس مسكاشفه مي درج مي*ن - رسول كرم* صلح الثدعلبيه وألبه ومسلمها ورصحابه رصى الشدعنهم جمعين اورقران محسا برسیان ہوتی میں اور ان سے سوائے بیٹیٹ مجموعی اریخ الم میں کسی اور پر حمیب یان منہیں ہوتیں ۔اگریے ہم نے اسمسو بیشگونی کوانک ہی نمبر می داخل کیا ہے مگر غور س جائے۔ تو رس آبب بینیگوئی میں تیرہ بیشگوئیاں شامل میں . جبیباکہ ہم نے نهبروار بالنبل اور قدان شريعيث اور تناريخ اسسلام سيخ است كرسے وكھا ديا ہے۔

# حرم داو

ا معزت مولانا مولوی کرم داد صاحب ساکن دوالمیال نے بائبل کا محققانہ کاہ سے مطالعہ کیا ہے ۔ اور بائیبل سے ہوبیتگوئیا متعلق اسلام وہ تعلق میسے موعود متعلق اسلام وہ تعلق میسے موعود علیہ السلام انہوں نے کال کروقیا فوقیاً اخبارات بدر والففس میں مث کوکرائی ہیں۔ وہ قابل قدر ہیں۔ حصرت مولانا صاحب نے ایک تازہ مفنمون لکھ کر مجھے بھیجا ہے۔ ہواس رسالہ کے ساتھ ش نئے کیا جاتا ہے۔ ہواس رسالہ کے ساتھ ش نئے کیا جاتا ہے۔ اور اس کا نام بھی کرم داد رکھاجاتا ہے۔

د محرهادق )

السعیاه الم " اے بحری ممالک میرے آگے جیب ہورہو۔
اور قویں جوہی سو وہ سرنو زور بیداکریں۔ وہ نز دیک آویں بتب
عرفن کریں آؤہم ایک ساتھ محکھیں داخل ہوویں کس نے اس
راستباز کو پورب کی طرف سے بر پاکیا۔ ..... بیں خدا وند ببلا ہول
اور بچھلوں کے ساتھ میں وہی ہول ....ان میں ہرایک نے اپنے
اور بچھلوں کے ساتھ میں وہی ہول ....ان میں ہرایک نے اپنے
بڑوسی کی کمک کی ۔ اور اپنے بھائی سے کہا کہ مہتت باندھ بڑ ہئی نے
برمار تا ہے ۔ دلا ساکیا اور کہا جوڑن تواجھا ہے۔ .... بیر تو اے ارائیل

میرے بندے .... تومت ورکی تیرے ساتھ ہوں - ہراسال مت

ہو کہ بیں تیرا خدا ہوں ۔ بیں تجھے زور بخشوں گا۔ بیں تیری کمک کروں گا .... دہ ہو تھے سے جھکوتے تھے . نا چزہوکے بلاک ہوجا بن گے ... ر میں نے شمال سے ایک کوبریا کیا ہے۔ اور وہ آتا ہے۔ وہ آفتاب كمطلع سے ہوكے ميرانام كا اوروه شاہزادول كو کارے کی طرح تناوے گا۔ ان آیات میں حب ذیل بیشگوگیاں پائی جاتی ہیں۔ رالف)مشرق كى طرف سے خدا تعالے ايك داستياز كومبعوث فرماك كا-رب، بجیلوں کے ساتھ الزیینی وہ انخرین منہ لمتایلحقوا ہم کامسداق ہوگا۔ رج ، یس نے شمال سے ایک کو بریاکیا ہے۔ یعنی بمو حبب مدیث . یخیج رجل من دراءالنهر (ابوداؤد) کے وہ سمر قندی اور بخاری الاصل سر الله داوزاله اوام) (د) اور قومی جو ہیں۔ وہ سرنوز ورسیداکریں اینی اسے زمانہ میں دنیا کی عام قومی انظ کھٹری ہوں گی۔ دلا ) ایک ساتھ محکھیں داخل ہوں . اس میں تول میز کانفرنس کی بیشگوئی یا ئی جاتی ہے . د محکمہ انصاف کرنے ک عگہ ایپنی مصائب اورمشکلات کا علاج سویتے کے لیے بموجب عم یابیما الملا افتونی فی رؤیای کے ایک مگر است مول کے . ( و) اس کو جو نہانی بر مار نا ہے دلا ساکیا۔ یعنی اس مشرقی راستبازے سلسله کومٹانے کے لیے نہائی برمارنے واسے دوسروں کو این مدو گار مبناکرایک فتنه اور فسا و برپاکریں ہے . گرمبوحب ببشگوئی س

وہ جو تجھ سے حمل طاتے تقے ، نا چیز ہوے بلاک ہوجا میں گے و نس ، دٌہ شا ہزادوں کو گارے کی طرح تی ڈے گا." سراد شا ہزادوں سے اميرامان التُدخال وغيره بير. حضرت اقدي تذكرة الشهاديس ملك میں لکھتے ہیں۔ معر کا ئے اس نا دان امیرنے کیا کیا کہ ایسے معقبوت خوں کو کمال ہے در دی سے قتل کرکے اپنے تنیئن تباہ کرنیا'' چنانچہ مطلع آفتاب سے ہوکرانٹد کا نام لینے والے نے اپنی وعاسے المبیب جبیب انشدخاں اور اس سے شاہزا دول کو تکارے کی طرح لتا <mark>ط</mark> دیا. حالا*نکہ جبیب ایٹد سے طرفدارول کا دعویٰی تھا۔ '' آخرحبیب ایٹ*د صاحب فران من الله عمير ندنصرت الله شمشير ازميانه " ببكه مولف کتا ہے الامرنے حبیب اللہ کو حدیث بخیرج دیجل میں وراءالنہ کا مصداق فرار دے کر ہیا*ت مک لکھ*دیا۔ "کہ ش ہ کا بل وشمن**وں** سے سراس طرح کا بٹی جیسے درانتی کتی کوکتر تی ہے۔ دکتا اللم ملکا، حبيب الله فال كوهارث معجه كربيه الشكوني شائع كي كري بجاسية اس کے کہ وہ دشنوں کے سرول کو کو سے ۔ اس کا اپنا سرکا فاکر ۔ حدميث شريف بمي آتا ہے۔ فيرغب نبی الله عيسلي واصحاب الي الله فيرسل الله عليهم النغف في رقابهنم المعلم تعفد كالفظ فوار ا در حقیرآدمی سے حق برے بھی بولاجا تا ہے۔ <sup>در</sup> واز بیجاست کہ در حق حقیر و خوار گویند با نغفة «مبهتی الارب» اور نیرب توگ سردار کولمبی گردن دالا كيتے ميس والعرب تصف السادة بطول العنق (نوى تسريح ملم

جنا نخدعیسی نبی امن*د* کی و عاکے بعد د نباا*س ن*نظارہ کو دہیجہ تکی ہے ف نغفه بینی بی تفایک طرح لمبی کردنول بینی شاہرادول کو فاک کے ساتھ ملادیا ۔ ذیل کی صدیث میں بھی ان شاہزادوں کی تباہی وبربا دی کی خبردی گئی ہے۔ قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم يقتل عندكنزكم ثلثة كلهم ابن خليفة تمركا بصيراني واحدمنهم ثمر تطلع الرايات من قبل المشرق فيقتلونكم قتلالم بقتله قوم ..... فقال اذا دئيتموه فبايعوه ودوجبوا على الثلج فانه خليفة الله المهدآ رابن ما جہ باب خروج المہدی > جناب مخبرصا دی صلے اللّٰہ علیہ والہ وسیم مسلانوں کو مخاط*ب کرے فرماتے میں ب*ر میں شاہزاد<sup>ے</sup> تنمہارے ایک خزارنہ سے باس مارے جا بیں سنے ۔ بیر بیہ خزا بنداً یں سے سے کو منہ ملے گا ، بھرسیا ہ نیزے مشرق کی طرف سے نموار ہوں گے ۔اوروہ نم کو ایسا ماریں سکتے ۔کہ دیسا نم کوکسی نے نہیں مارا ورایا جب تم اس کود کھو۔ تواس سے بیعن کرو۔ اگر صباع توں اور مطنوں سے بل برف پر جل کرجاؤ کیو کہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی

بہاں سلطنت کو گنز فرمایا ۔ چنانچہ سلطنت کا بل میں میم جبیب انٹد کو قتل کیا گیا - اور اس سے دوشا ہزا دے ہوجب روایت" برپانسے شود ساعۃ تا آنکہ زائل شوند کو مسائے از جاہائے نویش 'رجے الکوامہ منہ ہے ہے۔ معزول ہوکر دوسرے مالک بیں چلے سے اور بہوجب کم شمد لا یعیبرالی داھد منہ سے بھرکوئی اس خاندان سے اس کنزیعنی سلطنت کو منہ سے بھرکوئی اس خاندان سے اس کنزیعنی سلطنت کو مامل نہ کرسکا۔ شمہ تطلع الدّایا ت السود۔ بیں مہدی معہود کے اصحاب کی طرف اشارہ کیا گیا جنہوں نے قلم کے سیاہ نیزے کا مقول بی ہے کران مخالفین کے سینوں کو جھید فرال جوان شا ہزادول کے طرفدار سوکرمشرق سے طاہر مونیوا نے داستہاز کا انکار کرد ہے ہیں۔

یسعیاہ سالم رر دیجومیرا بندہ جسے بیں سنبھالتا بہر برگزیدہ جس سے میرا جی راصنی ہے۔ بیس نے اپنی روح اس برر کھی وہ قوموں سے درمیان عدالت جا ری کرائے گا ۔ وہ نہ چلائیگا اور اپنی آواز بازاروں میں نہ سنائیگا ۔ بحری مالک اسمی شریبت کی راہ فکین ۔

یہاں مہدی معہود کے زمانہ کا ایک نشان بنایا گیا۔ کاس وقت مجھ ایسے حالات روناہوں کے ۔ کہ قوبی مصائب میں مبتلا ہوکر بازاروں میں شور وغو نما ہر باکریں کی ۔ منطا ہر ب اور جلوس کالیں گی ۔ مگرمشر ق سے کا ہر ہونیوالاراستباز۔ فدا کا ہر گزیدہ ۔ نہ چلائی گا۔ اور نہ اپنی آواز بازاروں میں سنائی گا اور ہوجب میم میملا الام ہی قسطا و عدلا کے وہ مہدی

زمن کوعدل و انصاف کے ساتھ بھردیگا،اوراسکی م بحرى ممالك بن قبوليت حاصل بهوكي - سونه لقمان من الأ فرماتا سب و و غضض من صونك ان انكر الاصوات الحمير المتروان الله سخرىكم مافى السلوت وم ف واسبخ عليكم نعمه ظاهراة وباطنة . قرآني مص میں آئندہ زمانہ کی بیشگوئیاں یا ٹی جاتی میں۔اگر کوئی غور ے دیکھے : توبیز مانہ واسبغ علیکم نعمدہ ظاهر تج وباطنة بداق ہے . الٹدنعائے نے اس زما منہ کے لقمان بعنی رحفی<sup>ت</sup> سيموودكي خاطر جو جونلا سري اور باطني نهت عطا فرما يُ مِن . يمَّني ہیں جاسکتیں . حصنرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ميحت فرماني الم کی سجائی آج ہم سیسے مروعود سے بیٹے سے عہد یں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے علماء جنہوں نے قرآن مشربیت پرعل کرنا چھوڑ دیا ہے۔اس وقت احدیوں سے گھروں کے مامنه لصوت الحمير كايورايورا نموينه وكماري من ممرسيح موعود کا بٹیاان مشر سرول سے مقابلہ بی نہابت صبراور تحتل سے کام ہے کروا غضض میں صوتاف کی نفیبوت پرعل بیرا مكاشفه بالله ر" يعرس في شهر مقدس في يروشا كواسي پرسے فدا سے باس سے اترت دیکھائ یہاں نے پروشا<sub>م</sub> سے مراد

وہ مقام ہے . جہاں خداتعا نے نے مسیح موعود کو نازل فرمایا اس كم متعلق حب ذيل بيشكوئيان يان جاتي من :-(۱)" اورخداوند کا کلام بروشلی سے نکلے گا۔ اور وہ بہتیری توموں کے درمیان عدالت کر کیا ڈیسعیاہ یا میکا لیم )نزل فیکم ابن مردیر حکمًا عدلا و ۲۷ " اوراسی ون بول موگا که جتیا یا تی بیروشلم میں سے جاری ہوگا.... اس دن ایک خدا وند موكا . اوراس كانام ايك موكاد فبيكون عيسى ابن مريم عليه السلام في امتى حكمًا عدكًا .... وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد الا الله ) رابن ماجه ) بلكه بروسش لم امن وامان س سے گی اور وہ مری جس سے فدا وندساری تومول کو جو يروشلم برچره آوب مارے كاسوبري، دذكرياه كيل رس" تب وه ایناع تق .... بروشلم کے کوه بر بلا ویکا-دیجوفداوند ربالا فواج سیبت ناک وضع کے مارکے شانوں کوجیانا ود السيكاء وه جواد في قد كاب كاط والاجائيكاء اور وه بوبلند س بیت ہوجائی سے ' دبیعیاہ ناسع) علی ملانے سے مراد نشانات کا طاہر کرناہے. جج الکرامہ ملاس میں لکھا ہے" بول آیازوے دیعنی ابر) دستے کہ اشارہ کندلسوی عہدی بہیت ا خرجہ ابونیم عن ابن عمر فدا تعانے نے مہدی معہود کی صداقت كے كے اسان يركسون وضوف، كانشان ظاہر فرمايا . تاكه لوگ

اس کی معیت کرمے عذابوں سے ربح جامیں. بواس نشان سے بعد طاعون ۔ جنگ وغیبرہ کے رنگ بنی ظاہر ہونیوایے تھے۔ خِیانچِہ رب الافواج جس ہیت ناک وضع سے مار سے شاخوں کوجھانٹ رہاہے۔ دنیااس سے بے خبر شیس ۔ زار روس جیسے اویخ قد والول كوكا عطوالا كياء مديث شريف من آيا ہے - يغله والتحوت على الوعول جس كے معنے بي اى يغلب ضعفاء الناس اقوايا هدر مجمع البحار) حجود عرول برغالب آگئ بوبلند ته وه يت ہو سے اسعباه الميں ہے "اس سبب سے فداوند رب الا فواج اس سے موطے مردوں برلا غری بھیج کا " دہم ،" اور اس دن میں ایسا ہو گا کہ خداوند عالیشا نوں کے نشكركو جوبلندى يرمس ، اورسرزين برشايان زمين كوسنرا دیکا اور وہ ان قیدیوں کی ما نند ہو گڑھے میں ڈانے جاوی جمع کے جابی سے . اور وہ قید خانے ہیں قید کے جابیس سے . . ا در جا ندمضطرب ہوگا۔ اور سورج شرمندہ ۔ کہ حبوقت رب الافواج ..... بروشامس این بزرگول کی گروه کے آئے حشمت سے ساتھ سے سلطنت کر سکا'' جنگ عظیم سے یام یں عالیشانوں سے کشکر کو گراصوں بعنی خند قول میں دالاگیا۔ اور شام بن زمین کو نوف کے مارے زمین کے نیجے نہ خانول ہی جھپنا پڑا ۔ بروسٹ میں رب الافواج کا حشت نے ساتھ سلطنت

ئرنا ظاہر کرناہے مکہ اس وقت دنیا میں قہری نشانا **ت کا ظہور** الوكا . مدسيث شريف مين آنا يع ويابن حوالته اذا رئيت الخلافية قيد نزلت الإسمن المنفدسية فقد دنت الزلازل والبلابل والامورالعظام دمشكون دنياكي بدكاري كود يحيم مارے شرم سے سورج چاند کا منہ برگرس کا سیاہ نقاب ڈالنا يەسبىمچە بهوچكا-" خورى، ئابال سياه كشت سىت ازىدكارى مردم (۵)" وسکھویں بروستہ کم کونوشی اوراس کے لوگول کو خرمی بناؤ بگا اورس بروشلم سے نوش ہوں گا .... سوآ تے کو دیاں کوئی لط کا ىنە بۇگا - دىكىولى ئىڭ آسان اورنىڭ زىين كوبىيداكرتا بول ـ بوكم عمر ہے ۔ . . . . وہ گھر بناویں سے ،اوران میں بسیں سے . . . . . اور اببيائه ہوگا کہ وہ بناویں اور دوسرا بسے اور وہ لگاویں اور دوسہ عاوے ..... بھیٹریا اور بھیٹرانک ساتھ جریں گے دیسعیاہ <u>۴۳</u>۰ ا و آک حصرت میسی موعود کا کشف نیا آسمان اورننی زمین - د**و مهم مقر** خليفة الميسخ انى ايده الله كوكهاكيا والكاب. سوم و دوسرا ب میں اشارہ کہ لواکا کہنے والے بروٹ اسے چلے جا وہی سے۔ چھا دھ ۔ اوروہ لڑاکے مذجنی*ں گئے جو نا گباں ہلاک ہوں''* بینی طاعون سے ۔ پنجمہ ، بھیٹر ما اور بھٹر ابز حدمیث میں آیا ہے ۔ کہ میسج موعودك وقت - الذئب في الغنم كانه كلبها رابن ماجب كرك وگوسفندورزمانداو كيب جا بيرند د جيج الكرامه صفحه ۱۳۸۸)

۷۱) « د میچھوہیں ایساکروں گا۔کہ بروشلم آس یا س کی ساری ے منے تقریقرام ط کا پیالہ ہوگی۔ ا کو ساری قوموں کے لیے ایک بھاری بیضر کر دوں گا۔ اور ا سے تھا بین مجے کی کوے کمکوے کئے جا بین کے ۔ اگر جیز نہیں کی ساری قومی اس کے متفاہل جمع ہونگی د ذکریاہ با علیہ ، را ور سی دن یون هوگا که یس ان ساری قومول کو جو بر د شام برطرها دُ رنے آتی ہیں۔ شیراغ لیگاؤں گا۔ کہ ہی انہیں بلاک کروں۔ 'آور می ۔ دشلم کے باشندوں برفضل اورمناجات کی روح برساؤں گا" ر ذکریاہ میلا ، آج حضرت فضل عمرے زمانہ میں تمام قوموں کا مل کہ یروشل<sub>ه</sub> د تاویان ، برچرهائی کرنا ظاہروبا ہرہے . خدا تعالی کا عضه بھی زلازل وغیبرہ آفات سے رنگ بین طاہر ہوکران کو صفحہ سنی سے شار ہوئے . یواہل <del>ہ</del> میں ہے . کہ فدا وند بیروشیم میں سے اپنی آواز بلندكر يكا اورآسان وزمين كانيس سے اب كانينے كى بيشكوئي بوري ہور سی ہے۔ توموں کی مخالفت کا یہ طرا ٹبت اس بھار ہی ہے تھر کی نىرىب سے محرائے محرات ہوجائىگا۔ دا نبال باب r میں جوخوا ب او کی تعبیر کا ذکر در ج ہے ۔ بنظا ہر قصبہ مگراس سے اندر بیروش پرچ*رمانی کرنے و*ا بی قوموں کا انجام تبایا *گیا ہے۔ «* دانیال نے بادشاہ ا مے حضور ہواب دیا اور کہا۔ وہ بھید جو با دشا ہ نے یو جھا۔ حکماءاور نجومى .... با دشاه كو بتا نهيس سكة .كين آسان برايك خداس ....

وہ بنوکد نصر پادشاہ کو وہ بات بتاتا ہے. بوآ خری ایام میں ہوگی · د کیجه ایک بٹری مورت تھی ···· تیرے سامنے کھٹری ہوئی اور اس کی صورت ہیبتناک متی اس مورت کا سرخانص سونے کا عقاء اس کاسینہ اور اس سے بازو چاندی سے اس کا فسکم اور رانیس تان کی تقیں اس کی ٹانگیں اوسے کی اوراس سے پاؤں کچھ اوسے کے ستھ اور کیے مطی کے تھے اور تواسے دیکھتار کا میال تک کہ ایک بتھے رہنیراس کے کہ کوئی کا تھ سے کاط کے 'کانے آپ سے 'کلا۔ جو اس تسكل سے باؤں بر .... لگا اور انہیں محرف محرف كيا . تب لول اورمظی اور تا نبا اورجاندی اورسونا محراف کرای کا کے۔ .... مجوسی کی مانندہوئے اور بہواا نہیں اڑا ہے گئی۔ بیال کک کہ ان کا ببته بنه ملا-اوروه ببقسر ... برایها ربن گیا.اور نام زمین کو بعبر دیا . لکھا ہے۔ کہ یہ بات آخری ایام سی ہوگی سودنیا سے ان آخری ایام میں بیروسٹ کے آس میاس کی سارمی قوموں نے جن میں سوناچاندی یعنی بڑے بڑا ے دولتمند اورشاہی آ دمی تھی شامل میں مل رایک غربب جاعت کومطانے اور ڈورا نے کیلئے فتنۂ وفسا د کاابکے پیٹناک ہت کھٹراکررکھا ہے۔ اور صبیباکہ تبایاگیا ۔ ''کہ اس سے یا وُں اورانگلیالہ کچھ تو کمہاری ماٹی اور کچھ ہو ہے کی تقین ۔ اس سے پاوُل ایسے ہی میں اس بقری منرب سے بوکسی انسان کے یا تھ کا نکالا بہوا نہدیقتی سله عاليه احترتير جو خدا كا قائم كرده سے و يسك اس بت مے ياؤل

مکڑے مکڑے ہوکر کمہار کی مافی علیاندہ ہوجائیگی بلکہ ہوگئی ہے لینی ان نوگوں کا جھاٹوٹ جائیگا۔ ہو باؤں بن کراس نتنہ کو جلا رہے ہیں۔ اس سے بعداس بت سے باتی عصے سونے سے ہوں یا جاندی سے مکڑے مکڑے ہوکر ھباؤ منتورا ہوجائی گے۔ اور یہ ساتہام دنیا میں جیس جائیگا۔

ليسعياه باب ١١- " ادر ده اينيمنه كى لا على سے زمين كومارے گا. ادر اینے بیوں کے وم مشریروں کو فنا کر دالیگا، صدیث شریف میں ہے . ولا یحل لکافسران یجدد یج نفسه الآ مات دابن ماجم میسے موعود کے دم سے کا فرملاک ہوں گے۔ تھسلینکہوں ۲۔ ہے۔ " اس وقت وہ ہے دین ر دہال ) ظاہر ہوگا۔ جسے فداوندیسوع لینے منه کی بیمونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیسٹ کرے گا۔" . بوایل ک « اے متوالو۔ *جاگواور روکو ... . نئی منے کے لئے چ*لا ک<sup>و</sup>۔ ..... اس من که ایک گروه میری سرزمین برح ره آنی. وه زور آوراور مشیار ين. .... انهون في ميري تاك كواجا ودالهم، مراد قوم يا جوج ا جوج - صريف شريف يس آنا ہے والله تعالے ميسے موعود كى طرف وى بيج كا. دادجى الله يا عيسى اني قد اخرجت عباد الى لايدان لا حديقاله مراسم الم الم يرارون كي وأيول بر ر متوں کے بٹر بٹرانے کی مانند وہ میاندتے ہیں۔ (من کا حدیب ينسلون) " وه ايني بعن كونة توريخ .... جورول كى طرح كوكول

سے تھس جاتے " یہ باتن اس قوم میں موجود میں " اسکی اگاؤی پورب کے سمندر میں اور اسکی بچھاڑی بچھم سے سمندر میں اور اس کی بداوا مے گی - اوراس کی گندگی چڑھے گی" دیھبط نبی الله عيسلى واصحابه فلا يجدون موضع شبرالاقدملاكه ذهمهم ونتهم) رر بلم - "ا عسرزين مت ور - نوش فرم ره .... كيونكه ده الكى برسات اعتدال سے تميس تحشاً بلكه ده تمهارے كئ زوركى بارش بفيخبا وسي اتكلي اور تحفل برسات جيسے سابق ميں ہوئی تھی؟ لینی یا جوج ماجوج کے کفتر وشرک کی گندکی کو دور کرنے سے سع التندتعاك الكلى برسات بعني آنخصنرت صله التدعليه والبهرسلم کی نبوت کو دو بارہ طاہر فرمائیگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے۔ شريرسىل الله مطبي ا.... فيغسله دابن ماجه ) كيرالند تعالى یا نی برسادیگا. جویا جوج ما جوج کی گندگی کو دھوڈوا نے گا۔زمن أنينكى طرح صاف بهوجائے كى. يوايل بي، "إدري اسانول ا در زمین برعجب قدرتین طاہر کروں گا۔ بینی اہوا وراگ دھومٹس مے ستون مزقیل باب ۳۸ میں ہے . "اے آدم زاد تو جوج كم مقابل ماجوج كى سرزمين كاسب -اورروس اورمسك اور توبال کاسردارہے - اینامنہ کر" ہے ادران بہت سے لوگوں پر ہواس سے ساتھ بی ایک شدّت کا مینہ اور بڑے بڑے اولے اوراك ادر كنديك برساول كا" رر جيا - " اورس ما بوج ير اور

ان پر جو جزیروں میں بے پروائی سے سکونٹ کرتے ہیں ایک آگ بھیجو*ں گا۔ .....* بینی سیبروں اور طو صالون کو کمانوں اور تنیروں وه سات برس مک انہیں جلاتے رس سے " صدیث *شرىين مين آيا ہے،* سيوقدون المسلمون من قستي ياجوج وماجوج ونشابهم واترستهم سبع سنين داباج اگ سے مراد جنگ ہے . جو بموجب حکم و نوکنا بعضم يومشيذ يموج في بعمن سے ان اقوام سي سوئي اور آئندہ سوئي . جس مے متعلق اللّٰہ تعالٰی **فرما تا ہے ۔** دعرصناجہ تنم بینی *جنگ اس فق* لح*ە آتشبار سے ہوگی . لکھا ہے ۔کہ بیاگ ان تومول کو تب*اہ ار دیگی. جبیها که مرکا شفه باب ۲۰ - اور حب میزار بورے **بو**یکیس مج شيطان قيدسے جيوڙ ديا جائيگا .... يعني يا جوج ما جوج كو ممراه الرائي كے لئے جمع كرنے كو شكلے گا۔ ..... اور آسان سے آگ نازل ہوکرائنیں کھا مائے گئ" مدیث شریف یں تاہے۔ غي انه ليه وُحربة الى السماء فترجع مخضبة المدتم - يا جوج ما جوج كاحربه نون مي زنگين بهوكردانس آنيكا طلب سے کہ ان کی ایجا دیں نود انہیں برالط بطری می ۔ دیجو تمرسب جواگ سلاگاتے ہو۔ اور اپنے تنیس مشعلوں سے نھیر لیتے ہو۔ چلو اینے ہی اگ سے سعلے درمیان اور ان شعلول۔ درمیان جنبس تمن سلگایا. تم بروشارے ساتھ نوشی کرو .....

وشام میں ہی تم تستی باؤ کے .... بیونکہ خداوندا ک سے وك أويكا ..... بوسوركا كوشت اور مكرده جيزس كهات س، وہ سب سے سب فنا ہوجاویں گئے: دانیال باب١١ آہیت لوگ باک کے جابئی گے ..... لیکن شیر مرشرارت ارتے رم*یں گے الخ ایک ہزار دوسونوے دن ہوں گے "خانج* نرت بیسے موعود شاور اسم بین اینے منصب پر فائم موے م کاشفه باب ۱۷ به ایک عورت نظرا کی .... با ره شارول کا ناج اس سے سر سریہ ..... بجیر جننے کی تکلیف میں تھی . بھر ایک اورنشان آسمان برد کھائی دیا ۔ بعنی ایک بٹرا لال ژدھا .... اس کی دم نے تہانی مشارے کھینے کرزمین ہر دال دیے الج تاکہ وٹاں ایک ہزار دوسوسا کھ دن بنگ اسسی پرورش كى جائے'' عورت سے مرا دامت محدیقہ بارہ امام - لال اژ د یا د دجال مظهرالبیس، سنارے - علاء دجایی مثنه یں مبتلا۔ نظام دن بعنی سال سے بعد بجیر بعنی مسیح موعود سکا شغہ باب ۱۷۰ اور میں نے ایک جبوان کوسمندر میں سے شکلتے ہوئے دیکھا۔ دمرا دمظہرالبیس، صدیث شرفی بیں آنا ہے ۔ ان عرش ابلیس علی البحر - ان ابلیس یضع عرشه على الماء تُسم بيعث سرايا لا يفتنون الناس. ان فی البحر شیاطین یوشك ان تخرج - سلم) اس کے

سرول بركفرك نام لكھ ہوئے تھے ..... دمكتوبين عینید ف ن س کاری دنیاتعجب کرتی موتی اس جوان کے سیم سولی د فیاتی علی القوم فید عوهم فیو منون به ) زمین سے وہ سب رہنے والے جن سے کام ... کتاب حیات میں لکھے نہیں سے میں اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ دمہدی معہود سے متعلق آیا ہے دمع صحيفة مختومة وراس بياليس ميين تككام كا اختيار دياگيا. ديمكث الدجال ف الارمن اربعين سنة .... وما لبثه في الارمن فال اربعون يوما) حز قبل باب ١٤ أور د بجوكداس ناك نے اپنی جریس اس کی طرف جمکایش مسد وه بیت یا نیون سے کنارے پرجیّد کھیت مِیں لنگا نی کئی تھی۔ ..... با د بودیچہ وہ زورشور عنهس اور سربیت لوگ کے اسے جڑسے اکھاڑے ..... كبا حبّ يور بي بهوااس بركَّك كي سوكه نه جائيگا" ناك ع مرا دعیسا بیت اور پورنی ہواسے مسیح موغود کا مشرق سے طاہر ہونا ۔ مدیث شریف بی ہے . مصرت بالصبا و۔ مسيح موعود كوبغير جنگ عيسائيت بير فتح - جناب مخبرصا دق صلالم عدرواله وسلمن فرمايا واكت شهرجس كالك كناره سمندريس بني

اسحاق لااله الآالتُّد سے فتح کریں گئے . فلمدیقاتلوا بسلا والبسهم تمالوالااله الالله الله الإيبى مطلب بح ورن بہت لوگ نے کے اسے جوا صسے اکھا ارت کا۔ شيرلاإلها فالله كودلميرموا بسهم كمطابق عليها ورونت تصيب بائبل من سے جو میشگوئیاں ہم نے حضرت سیّد الرسل خاتم النبتين صلى الشدعليه والهوسلم مح بارك می اس میکھرمی سال کی میں ، وہ صرف مشت نموند از خروارے ہں ور مذاکر روح کی راہنمائی سے اس مجبوعہ کتب کو بغورہ کیا جا وے ۔ توحفنرت محکر صلی اللہ علیہ والبہ وسلم کی مدح سے بیہ وم سے نے کرمسکا شفات واسے یوٹنا تک سب سے سب اس عظیم الشان انسان کی آنیوالی ستی بر فخرگرنموا بے تھے۔ اور فوالوا قع حصرت انسان سے واسطے کس فدر عزت واحترام کا موجب، اس سے ہمجنسوں میں محمد ساایک انسان میدا مہوا بجواللہ تعالیٰ مے قرب بن اس اعلی مقام میر بہنی اکہ بڑے بڑے فرشتول کی بھی وہاں تک رسائے ہنیں جصنرت انساں اس مقدس مہتنی پرص قدر فخرکرے بجاہے کیو بکہ اس نے جنس انسان کی عترت ئو قائم كرديا ، حب تهم نسعيا و نبى سے سؤياء پير صفتى ہيں . اس ميں بارماد

اس مقدس ہستی کا ذکر ہاتے ہیں . اورایسے آنیوانے واقعا**ت کو** برصفي مين بوسواك أتخضرت صدالتدعليه والهوسلمك اوك رحييان تبوبهي تنبس سكته حضرت داؤدسي الهامي ننغم خصرت سرور کائنات کی متی اور مدنی زندگی کا فوٹو تھینیتے ہیں۔ ح سبیان سے گیتوں کا سرناج الہامی گیت سنرنا یا مدح نبی عرتی ورہے۔ میں اشاروں میں جمیس کن یوں میں جمہر وضاحت کے ساتھ ہرمنی نے آ تخصرت صلے الله علیه واله وسلم سے ظہور کی نوشخبری دی ہے جو یا تا مرانبیا رمندرجہ بائبل سا ابك متحده اورمتنفقه بيركام تفايكهوه دنيا كورحمننه للعالمين كيآمد کی نوشخبری دیں بی<sub>ن</sub>ی گبشه رکنی تھا۔اور بی<sub>ن</sub>ان کی تبلیغو*ل ک*امقعہ تھا۔ انتدباک کی ہزاروں ہزار دختیں ہوں ، اور برکتیں اور فضل ادر کرم محتر مکی مدنی م شمی فریشی بیراورامسکی اولا د بیراوراس سے اصحاب براور اسسی ازواج براوراس سے خلفا دبراوراس ے متبعین براوراس سے ناصرین برانی یوم القیامند ، آین . تم آمين و مؤلف <sup>الح</sup>ب ایرانیوں سے اخلاق المن المراس على الله تتخص بيدا الوكاء حس سح يبيروان كاتاج وتخت مذمهب وغیرہ الط دیں سے ایران سے سرکش سربھوں کرنیے

جائش تے۔ کعبہ میں بہت سے بت بھرے ہو بیتے۔ وہ ان سے خالی کردیا جائیگا۔ اور لوگ اسم طرف انٹادی عبادت کریں سکے۔اس سے بیروفارس کے شہروں اور طوس اور بلنے برقب فنہ کریس سے: زندواستا «اے لوگو ایسے بڑے زورسے سنوا مہامت دمحر، لوگول میں مبعوث ہوگا۔ ہم ہجرت کرنے والے کو ۱۰ ہزار ۹۰ تشمنوں سے بناہ دیں سے اس نے ممح رشی دمھی کوسینکھوں سونے کے سکتے۔ وس <u>تلقے : بین سو عمر تی گھوڑے اور دس ہزار گ</u>امیں ویں <sup>ہ</sup> د ببہ نتح مکہ کی طرف انشارہ سے جسیری آنخصرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے ساتھ وس ہزاراصحاب شامل تھے۔ وس حلقے عشرہ مبشرہ س ، اتھروبدکانڈ ۲۰ - سوکٹ ۱۲۷ منٹر ا'نا ۳ -اس جگه ناظر س کی دلیسی سے واسطے ہم وہ حیانج بھی درج دینے میں جو حصنرت مفتی محرصا دی صاحب نے کلیسائے ابھلتان کی عبسائی دنیاے امام اعظم بشپوں سے سسر دار آرک بشی آف کنظر بری سے نام مسلول ویں دیا تھا۔ اور جو بمعه جواب اخبارالفضل مورضه ٨ ارامة مرسا المالية مين شائع موا تفاءاس سے ناظرین برواضح بهوجا ئیگا کرمصتیف رساله لذا مذہبی مناظرات دنیا ہیں *کس یا بیسکا انسان ہے۔*نیز اس سے بیر

ی طا ہر سوجا ٹیر گا کہ عیسا میوں سے آباب نہا بت ذہبہ وار کیڈر سًامل کے متعلقہ گفتگہ کرنے سے س طرح انکارکردیا تھا. اور ران مناظرہ *من اسلام ہے ایک کا میا ب اور شہور می*لغ *ہے م* م بهونی تھی۔ اصل انگر مزمی حیصیات کتاب ایکسٹیکا ام دمی ہولی قرآن آتھویں ایریشن سے صفحہ ۵۵٪ د ۴۵٪ بہہ شائع بهو حکی میں۔ محد عنایت الله پلشریہ ب ليه بذا تجمه دسمبر لاعل<sup>ول</sup> و. جناب دائٹ ربور نگرارک بنتیب آف کنظر سری<sup>،</sup> عرض رّیا ہوں کہ بورلارڈ نشپ نے اخبارات ہیں بڑھا ہوگا کہ شان کا برّاعظم منتن بڑے مذہبی انقلاب میں سیے گزر را ہے ، حقیقی ستجا دی سے دریافت کرنے میں طبعی طور براینے دلوں میں جو**ت** ریسے میں اور وہ زندگی سے یانی کی نلاش میں سرا سے او يُ بَيِحَى نَرُوبِ ظَا هِرَكُرر ہے ہیں. سندوستان ہیں اس و فست وو نرتیس می جو مذہبی میدان میر یم ہے ، ان دونوں براس بات کا آخری فیصله منحصہ حقیقی سیانی کیا ہے میں اس معاملہ میں پور لار دشی سے مدد ہوں اپورلار ڈشپ برطانوی سیح دنیا سے مذمہی لیڈر ہیں. زيورلار وشب بحليب طحوارا فرما كرسند وستنان بين تنشر نعيث لاسكيس

جواب

جناب من! مجھے ہدایت دئ تھی ہے۔ کہ بی آب کی ۱۹ اراکست سام اللہ کی جیٹی کا می رید اداکروں اور آب کواطلاع دوں برکسی طرح بھی یہ ممکن نہیں کہ آرک بٹیب آف کنٹر بری مہندوستان میں یا اس ملک بیں مذہبی امور بربحث کرنے کا خیال دل بیں لا میں ۔ میں یا اس ملک بیں مذہبی امور بربحث کرنے کا خیال دل بیں لا میں ۔ سارجنط جیمیلیں یہ کو براسانہ ا

سروا سے منولی رسالہ بارا اکثر شایقیں علوم حب موئی تناب مطالعہ کرتے ہیں۔ توانہیں مدیمی شوق بیدا ہوتا ہے براس تناب سے تکھنے دانے سے مبی کچھے حالات ا در سواسے ابنیں معلوم میوں . لیذا اینے تعض محلص دوستوں کی نوال واسط اينے يزرمخت مرحالات لكهدينا مناسب مجهاي، عاجز کی میدائش ۱۱ رجنوری سر ۱۸۸ مرم بروز حبیدات صبح سے دفت بهوائي مصنرت والدصاحب مروم كالسيم رامي فتي عنابيت الله تها. اور داله و مرحومه كااسم كرامي مسمّاة منبض بي بي تحصا. الشدتعالي البيفارهم سے ہردوکو جنّت نصیب کرے ۔ حضرت والدمر ہی م حضرت مسیح موعود علىپەلصلوق والسلام كے دعوني سے قبل دفات پاگئے مقے والدہ مرحوم مصنرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كي سبيت مي داخل تقيل. ميىرى بيدائش ببيره غىلع شاه يۈرىپ بهونى جہال مفتبول ے جا ریا سے گھرانگ ہی محکہ ہیں اب تک ہیں ۔ جومنفتیوں کا محلہ مملاما ب تھراکی ہی مورث اعلی کی ادلادس جوشنح برصا نام سے مشہورہے ، اور حب کا متعبرہ شہر مصبیرہ سے مشرقی جانب ميل كے فاصله بروافعه سے حضرت والدمروم مجيرہ كے كا كى ول میں لوسٹر ہرائم ری سے اول مدرس تھے ۔اور منصفے انہوں نے من توں کی علیم آپنے طور میر دی ۔ جب میں تیسری جماعت پاس کرسے چو عقی میں داخل نیوًا. اس وقت میں اپنی جاعت میں سد عمیر کالٹر کا تھا۔ بلکہ انظرنس باس کرنے بمک یہی حال رکے ۔ ابتدا رہے ے کروسویں جاعت مک میں نے بھیرہ میں تعلیم طاهس کی - اس سے بعد حصرت والدصاحب مروم كى وفات سے سبب بيس ملازمت كرنے ير

در سروًا. پہلے بھیرہِ اسکول میں قریبًا جیھ ماہ م*درس رکا ، اس سے* بعد ولوی تکیم نورالدین صاحب رضی الله عنه کی وسا ملت سے ى كى ئى سكول بى التكلت سىجىر مقرر مۇا . اوراسى **جُكەبرا** بۇرىيط ے پاس کیا۔ یانخ سال جتوں رہے سے را سلامیدسکول لامورس چھ ماہ سے فریب ریاضی کا مدرسس ر ج جہاں سے آکونٹنٹ جنرل بنجاب لاہور کے دفتر مس کارک ہوکر انون مراك ولان ريا - اور برائيوسط تعليم سے امتحان بي - اے ی تیاری انگریزی . عربی اور عبرانی مضامین میں کرنا رہے . اوروہاں ىىغى سوكر قاديان ملى ئىسىكول مى يىلەسىيكن**د ماسطرا** درېچ ىم يدما سشرىدل ، بھىرسىڭدا سٹىرىكى متقىرىد بۇر. مىق قايىم بىر مىخدامىل روم الدبيرالبدكي دفات برانحبارالبدر كاليدبيطر ومنيج منفتر يموا ئىن كام رىنىڭ لەرە تىكىمىنغىن رىڭ - جېكەرىدە بىسىپ طلب منما بندر موا- اورحضرت فليفة أسيح الثاني ايّده التدبينصره العيز سرك لمے عاچر مبلغ ہو کر پہلے بھکال ، اوٹریسیہ اوراس سے بعد سندوستا ه دیگر مقامات مشلا میدر آبا دو غیره صحاکیا محافیهٔ من مجھے بملیغے *ے واسطے انگ*لینڈ بمبھاگیا ۔ سر <sup>اول</sup> یہ میں انگلینڈ سے امریجہ جا كا مكم موا و مل جاكر بهلا اسلامي شن قائم كيا : سكا كوم مسحد اور دارالتبليغ بنابا بشلاف ليمسح آخري امريجه سے وايس مندوشان آیا. اورصدرانجن کا سکرٹری مفرر ہوا . ملاطف یم نظار توں سے

انتظام اورصدرانجس سے کا موں سے الحاق برعا جز کو بہلے ناظر امور فارجہ اور بعدیں ناظر امور هامہ اور بعض دفعہ ہردو کا مول پرلگایا جانا رہا ۔ ہمارا فاندانی شجرہ نسب ہو فاندان ہیں بیشت در پیشت محفوظ چلاآتا ہے ۔ ہمارے بزرگ حصرت عثمان بن عفان رصنی اللہ عنہ کی اولادیں سے ہیں ۔ عرب سے ایران آئے ۔ اور ایران سے سلطان محمود غزنوی سے زمانہ یں پنجاب آئے ۔ بہلے ایران سے سلطان محمود غزنوی سے زمانہ یں پنجاب آئے ۔ بہلے بہلے متنان اور پاکیٹس رہے ۔ اور عمد ما حکومت وقت کی طرف سے فاضی مقرر ہوتے رہے ۔ اور اگریا کومت وقت کی طرف سے بزرگ بھیرہ سے مفتی مقرر ہوئے ۔ اس سے بعد مفتی ایک فائدانی نام مشہور ہوگیا ۔

مسطر شيلي مرحوم داسدال كاذكر

یه بزرگ ان ابام کی جبکه عائجز را قم دمعتف بهمراسی قا منی عبد الله صاحب لندن میں تبلیغ اسلام کی فدمت پرمامو گفاریں جا ہیں جا گفاریں جا ہما ہوں کہ میرے وقت سے ایک مخلص احری کی فرمسلم ہوروہ ہی اس کا فرمخفوظ مہوجائے۔ اس واسطے اس کو بہال درج کیا جاتا ہے۔ مرحوم مسطر نسیلے قاصنی صاحب کو پہلے پارک میں ملے تھے۔ بھر سارے کا ل مشن ہوس اسٹار سطر سطر بھا ہیں آتے در ہے۔ اور شراف کی میں مشترف با سلام ہوئے۔ اور ال

اسلامی نام اسدالله رکھا گیا تھا۔ سام اسکا میں قربیا نوتے سال ى عرس وفات يا ئى . اللهم اغفره وارحمه داد فع درجاته في جنّت العلى . بدابك نهايت مى مخلص احدّى نومسلم في دان مع منعلو مصرت خليفة المبسح ابّده الثّد نعالے بنصره العزميزيا اليفخطسي معبوعه الفضل ٢٧ رنومبر موايدي فرمايا: وسجهداراور دبانت دار نومسلي تواس بات كوكهمي سرداشت ہی منبس کرسکتے کہ نبوت کا در داز ہ کبند مانا جائے ۔ جب م قالبت تكبيا . توانيك نها ببت مبي مخلص احري نومسلم مسطر شيلے جو بہت بوڑھے عقد اوراب فوت ہو چکے ہیں ۔ مجھ سے ملنے کے لئے آئے ، وہ مز دوری کیا کرننے تھے۔اوران کی عادت تھی کہ جب بھی مسجد یں آتے۔ بوٹکہ چائے وغیرہ پلائی جاتی تھی اس سے جھ آنے یا تو آنے کے قریب ہمیشہ یزرہ دے جانے تا یہ منسمجماحات كه وه مفت بن چامے بى رہے ہىں . نها بت مخلص اوراسلام سے محبت رکھنے والے تھے مجھ سے جب ملنے کے لئے آئے . 'نو باتن کرتے وقت محبّت کے ہذبہ سے سرشار ہوکر مجھ سے کہنے لگے آپ مجھے یہ نزایش کہ کیا مرزا صاحب نبی تھے ؟ میں نے کہا ہاں نبی تھے۔اس بیران کا چہرہ خوشی سے چک اٹھا۔ اور کینے لگا جع بری نوش ہوئی کی کھے گئی آپ مجھے تبائیں بریا آ کی اب عقیدہ ہے ۔ کہ آ تخصرت صلى الله عليه وأله وسلم كع بعدمسلا نول سے كم نبوت

كا دروازه كھلاسے ؟ كوبيعلبلحدہ بات ہے كہ الله تعالى كى نظرانتخاب کسی فاص شخص برطرے - اور دوسروں بیر ندیرے - بی نے کہا -لقینًا خداتعالے نے امت محمرتہ کیلئے باب نبوت کو کھلارکھا ہے۔ اس بران كاچهره بصرومك اللها. اوركيف لك . مجمع بري نوشي هو في بجرباوجوداس سے کدانہیں معلوم تھا۔ کہیں جاعت احراتہ کا خلیفہ اور حضرت مسيح موغود عليه السلام كابيليا بهون . مجھے كيف سك . آپ نے حضرت مزرا صاحب کو دیجھا ہئے . ہیں نے کہا ہاں دہجھا ہے۔اس بر تھے ران کا چبرہ روشن ہوگیا ۔ اور کینے لگے ۔ مجھے بڑی نوشی ہو تی ۔ اب اینا ما تھ بچرا ایئے . بھرا منول نے مجھ سے مصافحہ کیا ۔ اور کہتے ہوئے له آج مَي نے ایک نبی سے دیکھنے والے سے مصافحہ کمیا ہیں۔ غروش معجدار اورسب غرض بوروبين نومسم يعقيده مجى برداشت سى ہنں کرسکتے کہ کوئی ایسا نبی آئے۔ جوتمام ترقیات کے دروازے بنی نوع انسان کے سے بندکردے "

ا مسطر شیلے اس امر میں بہت لڈت محسوس کیا کرتے ہے۔ کہ وہ ایک نبی کے ملنے والے سے مل رہے ہیں اور سرائی بہندوشانی جو انہیں سجد میں ملتا تھا ، اس کے ساتھ اس قسم کی گفتگو کیا کرتے ہے۔ کہ سنتھ ، قبیری کہ انہوں نے فلیفۃ المسیح الیدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز سے کی ۔ دصادق )

ولوی مخرُعنا بیت انت*ُدماحب تا جرگتب* قا *دیان ب* تفتی مح*گرصا دن صاحب سے* افاعنیہ فلم سے کتاب موس متعلق سرور کاننان " ث الع کی ہے مضمون مهیشہ را تم کے نام و کام سے ساتھ والبتہ بروکر ٹر صفے والے برا شرکر تا ہے. *ن نے مجعے* لقین ہے۔ کہ بیکتاب دوست اور دشمن سردو سے لیے مفید معلومات کا نزاینداور باعث برکت بهرگی. انشا ر ایند جمیونک اسی طرح احدی مجاهدین میں حضر داکٹر فتی صاحب اپنی ذاتی فالبيت وحضرت مسيح موعود عركى قديم معيت اور تبليغي فدمات رُنطرُّ دانے مبلے عبرانی سے واقفیت صروری ہے ،اور ہاری جاعت یں بیخصوصیت صفرواکٹرمفتی صاحب موصوب کو حاصل ہے بمضرف ف سے واتی واقفیت اور کھے عرصہ مل کرکام کرنے کے ، من به بهی تقین رکھتا ہوں ب*کہ اس کتا ت<sup>کی</sup> مطالعہ روحانی ربتک* ہی<sub>ر</sub> ى مفيد *بريخًا كونكه كُوْ*نُوْامَعَ الصَّادِ قَيْنَ مِن ميرِ مُنْ رَحِيكِ ي*اك* کوگوں کی تصانیف کا مطالعہ بھی شایں ہے۔ بیں اور حضرت مفتی ص<sup>6</sup> وصوف امریحہ جارہے تھے اور میں لنڈن سے آپ کو رخصت كرف نوريول كما تها . امك المولل المين الم من مقيم تع -دونوں نے وعائیں کیں مجھ فرمایا گیا اسلام کا درخت میولیگا کا اور دنیا کے کناروں کک بھیلے گا، اور اس رات مفتی صاحب نے رؤیا

یں امریحہ کی ایک فاتون کو مسلمان کرسے فاطمہ صطفیٰ نام مرکوا۔
اکی سال بعدیں اس بندرگاہ سے افر نقیہ سے لئے سوار ہوا۔ اور
اللّٰہ نے مجھے ہا مراد کیا۔ اور موصوف نے توامر کی بہنچ کر رؤیا کو عالم موجودیں پورا ہوتے ہوئے دیجے لیا۔ بیں ایسے وگوں کی کتب کا خرید نا مطالعہ کرنا گھریں رکھنا انشا دائٹ مرقسم کی فیرکا موجب ہوگا۔
مطالعہ کرنا گھریں رکھنا انشا دائٹ مرقسم کی فیرکا موجب ہوگا۔
یں سفارش کرتا ہوں۔ کہ مولوی محتر عنایت اللہ صاحب کی مستفیض ہوں۔ دعبدالرضیم نیٹر ا

موعو و معلوق بالله وسر و منطق المن المراد ا

اصل عبارت بائبل مطبوعه امریجی شن بریس لد میانه همه ۱۸۸۳ ترصفیه ۱۸۹ سے درج ذیل ہے:

كتاب دانيال باب ١٢ آيت ٥٠ - اوريس دانيال نے نظرى - اوركيا ويميا ہوں کہ دوا در کھٹرے تھے ۔ ایک دریا کے کما رے کے اِس طرف دوسلر دریا سے کنا سے سے اُس طرف اور ایک نے اُس شخص سے ہوکتان کا لہاس پہنے تھا۔ اور دریامے یا نیوں میرتھا یوجیا کہ بے عجا کب چیزیں كتنى مدت بعدانجام مك منهير كى ورمي نے سنا كداس شخص نے بوكاتى دِشاك پينے تھا جو دريائے يا نيوں مير تھا۔ اپنا دہنا اور اپنا باياں *لا*تھ أسان ي طرف المعاكرات ي جوبهيشه جنياب قسم كهائي اوركها بحدايك مدت اورمدتون اوراً دهی مدت تک رس کی اورجب وه بوراگر یک گا. ا در مقدس توگوں کا زور کھو دیکا ، یے سب چیزیں بوری ہونگی ۔ اور بیٹ توسنا يرىنىس عجاء تب مي نے كہا -اے ميرے خداوندان چيزول كا انجام کیا ہوگا۔ اس نے کہا ۔ اے دانی ایل توانی راہ چلاجا کہ ہے باتیں آخرے وقت تک بندوسرمبررس کی اوربہت لوگ یاک کے جائینگے۔ اورسفید کے جامی سے واور آزمائے مامیش کے و میکن شعر سر شعرار ہ ارتے رہی سے . اورشر سر وں میں ہے کوئی نہ سمجھ گا۔ پر وانشور محب ، ورحب وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائیگی ۔ اور ثبت تورے جائیگا ایک ہزار دوسونوے دن ہوں گے ۔سبارک وہ جوانتظار کرناہے۔ اور ، ہزارتین بینتیں روز تک آتا ہے . پر توانی*ی راہ چلاجا . جب تک ک*رو<del>ہ</del> ے کہ توحین کر بیگا اورانی میراث بیرا خیرکے ونوں میں اٹھ کھڑا

نوط: اوبری عبارت بی جہاں ہم نے لکھا ہے ۔ بت تورے جائینگے دلى عيسائى مترجم لكمتاب -" اور وه كروه ميز جوخراب كرتى سه-قائم كى جائيگى ؛ اصل عبرانى الفاظ جواس تقله مېس دان كا پير جيج ترجم ہے۔ بوہم نے کیا ہے۔ گوان الفاظ کا اور ترجبہ مبی بوسکتا ہے۔ مگرسیاق وسباق اورمنشگوئی سے بحاظ سے بہی ترجبہ درست ہے . جو ہم نے کیا ہے . جياكه مين اوير ذكركيات . أير بيشكوني وسرى ب المكه تين بیشگوسیال اس میں بن ایک تونود حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ و الہ دسلم ہے متعلق ہے جن کی نشانی بیہ بیان کی گئی ہے ۔ کہ اس کی آما سے دائمی قربانی موقوف ہوجائیگی. دائمی قربانی سے مراد شریعت م**ود** ہے کیوبحہ حضرت موسلی کی شریعیت سے مطابق ایک بجرار درا نہ سیل ير قربان كيا جاتا تها ا دربية قرباني موقوف مذهبوستى تقي . جب تك كم دوسری شریعیت نازل موکراس تکم کومنسوخ مذکرہے ،اور حصارت موسا ے بعد شہریعیت لانے والانبی حضرت چھرعر بی مکی مدنی صلی اللہ علیثہ آل وسلم مے سوائے کوئی نہیں ہوا ایسے نبی بہت ہوئے ، جوموسی کی شریع کے خادم اوراسکی بیروی کرنیوائے تھے مصرت عبیلی علیالسلام می لوئی نئی نثر بعیت مذلامے تھے۔ بلکہ انہوں نے صاف فرما دیا میں موسیٰ ن تسریت کومنسوخ کرنے نہیں آیا ۔ ہلکہ اسکوبوراکرنے آیا ہوں ، دوسری علامت حضرت محدمصطفي الله عليه والدوسلم ك زمانتي بيبيان كى كى بىر برجب بن تۈرے جائينگے . سونار خ زمان شاہد ہے . كہ جبیا نحفرت صلى الله عليه واله وللم نے بتوں كوتورا - ادر بت يرستى كوملا يا

اورالله تعانى كى خالص توحيد كودنيايي قائم كرديا. ايسااوركسي نبي يا ملحنے دنیایں نہیں کیا ان دوعلامنوں کے ساتھ حضرت نبی کریم النبيين محمدالمصطف والمجتبي صلى الله عليه والدوس مم ومان آمد لى خبرد مى تمى اوراس سے بعد حصرت مسيح موعود عليه الصلوۃ والسلام کا زما مذاکی سے اور دو سونوت دن تبلایا گیا ہے۔ اور کتب الہا میہ کے محاورہ سے مطابق دن سے مراد سال ہونا ہے بعنی انحصرت صلی اللہ علم واله وسلم سے بعد تیر صوبی صدی سے خاتمہ بیرسیح موعود کا ظہور مو کا بنا ج البياسي بتوا ـ ا دران آيات مي تلبيسري بيشكو در حضرت خليفة ناني الده الله مصلح موعود حضرت مرزا بشيرالدين محمود احمدصاحب سے زمان نہ محمنعلق ہے۔ کمبارک ہے دہ جو تیرہ سونتیس کا تا ہے .اوردہ بعی مبارک ہے۔ جواس وقت سے خلیفہ وقبول رہا ہے ایس بیرایک زمر وست مشکوئی ہے جود انیال نبی نے آج سے قریبًا اڑمعائی مزارسال قبل کی تھی۔ او يّن باربوري موي الي حصرت نبي ريم رسول عربي محدالمصطفي والمجتني كظهورك وقت اوردوا بى حضرت مبسح سوعود علبه الصلوة والسلام كالمثة پراولئيسري قبام خلافت نانيدبير در، میں امریکیمس تھا۔ کہ ایک صاحب ہو عبرانی زبان جانتے تھے اور مجی میں میرے سیکی وال میں آیا کرتے تھے ایک دن میرے یا ہو آئے اور فرمانے گئے مرد میں آپ سے واسطے ایک نوشخبری لایا ہول. اوروه بيرب كربائبل كومرصته بهوم المجانب اجانك ال آيات پر منها اجن میں آپ سے اس ملک میں آنے کا ذکر ہے . اور آپ کا نام اس میں ورج

ہے. یسعیاہ باب اہم آیت میں لکھا ہے کہ خدانے صا دق کومش ی طرف سے بریاکیا ہے آپ کا نام صا دق ہے۔ اورآپ مشرق کی طرف پہلے یورپ اور مھیرامر بھی آئے ہیں. میں نے کسے کہا ، بیرہا لکل سے۔ اور ببرایب زبروست بیشگوئی ہے . مگردراصل بیر حصرت مسیح موغود عليدالصلوة والسلام سيمتعلق هي جوفداتعالي سيراستبازبند اور رسول اورسیسے اور مهدی میں . اوران کا ظهور شسر قی مالک میں ہ مگران کی تبلیغ اور ہدایت نام اطراف میں تھیلی۔ اور مغسر بی ممالک میں تنج اوربيه بعبى فداتعاني كي عجبيب فتحت ب بران كي طرف سع جو بيلام بلغ امر سجید میں بھیجاہے۔ اس کا نام بھی صادق ہے. پس میبرے بہال آ۔ سے بھی بدیشی کی ضمنا پوری ہوئی اور بدایک نشان ہے اللہ تعالیے ے عظیم الشان نشانوں میں سے - مبارک ہیں وہ جوان نشانات کوفبول ریں اور ایمان لابی اور سرکت یا بین اُن صاحب سے و اسطے یہی بیت مسلمان میونے اور احد میت میں داخل ہونے کا موجب مہونی ۔ رس، جب حضربت مسيح موعود عليالمسلوة والسلام في بيرصاحب كوافره لوعربي زبان مي قرآن شريعين كي تفسيه تصفيح والسطي ملنوكي واور مورة فالخير كاري مازه تفسيه حندروز من مكم كرشائع كردي . تو محفضال بوا كر حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كوسورة فالتحريك ساته بهت ہراتعلق ہے۔ آپ نے برامن احرابی میں ایک ضغیم تفسیر سورۃ فاتحہ کی لکھی ہے۔ بی*صرعر بی میں تناب ک*رامات الصاد قبین میں سورۃ فاتحہ کافے ہے اور آئے ہرایک لیکھ اور تقریب میں سورہ فالخد کا تھے مذکھے ذکرا ور

اس سے استدلال ہوتا ہے۔ اور حضور کے خاص فدام سے ہیں نے سنا۔ کتهجدی نمازمیں آپ سورہ فاتحه کا بہت خشوع سے ساٹھ کھرار کرتے۔اور بالخصوص بيت اهدناالصواط المستقيم كوبهت بهت دفعه مريستة نب مبیرے دل میں بیربات ڈالی *گئی کہ صنرورے ب*ر میمای تنا بول میں تطو یشکوئی سے بیربات در ج ہو کہ آنے والے میسے کوسورہ فاتحہ کے ساتھ خاص تعلق ہوگا۔ اس بات کو مذنظر رکھتے ہوئے ہیں نے بائب پر نظر وورانی شروع کی اور حب می مسکاشفات بوحنا سے باب وس بر بینجا. تومیرے دل نے گواہی دی کرہی وہ مقام ہے بھر کی میں ملاش میں ہوں بھرمی نے لینے اس خیال بر مصرو سد مذکریا - اور اللہ تعالی سے حصا میں دعامیں *لگ گیا بر کہیا ہ* ہات درست ہے . جومی نے معلوم کی ہے ب مجھ يد الهام موار تلك أيت من أيات رب الكريم و بيني يدرب ربمے نشانوں میں سے ایک نشان ہے ۔اس سے بعدیں نے لیے حضرت لميسخ موعود عليالبصالوة والسلام كي خدمت بين ميش كياء اور حضور ينهاس گولیند فرمایا - اوراینی *کتاب زیراشاعت میں اس بیشگو کی کو درج ف*رمایا فالحير للتدراب بين ال أيات كوبيان درج كرما بهون . " عیرمں نے ایک اور زور آور فرشتے کواسمان سے اتر نے دیکھا جو اکی بدلی کواوٹرسے اوراس سے مسر سر دھنک تھا۔ اوراس کا چہرافقار سا ۔ اوراس سے یا وُں آگ کے ستونوں کی مانند ستھے ۔ اور اس سے ہافتہ من ایک چیوٹی سی کتاب بنام فتوصہ تھی۔ اور اس نے ابنا وایال باؤں نندر میراور با یان خشکی مرد حصرا اور مثری آواز سے بجیبے بسر گرفبانے

پھارا ۔ اور جب اس نے پیمارا ۔ تب با دل نے گرجنے کی اپنی سات وازبر <sup>||</sup> دیں۔ اورجب بادل اینے سات رعدول کی آوازیں دے چکا تھا۔ تو میں مکھنے برتھا۔ تب میں نے آسان سے ایک آوازسنی جو مجھے فرماتی متن کہ با دل کے ان سات رعدوں سے جوبات ہو گی۔اس میر برکرر کھ ۔ اورمت لکھ ۔ تب اس فرشنے نے جسے میں سنے <sup>س</sup> فضی بر کھٹرا دیکھا۔ اپنا کا تقرآسان کی طرف اٹھا با۔ اور اسکی جو ابدیک زندہ ہے جس نے آسان کواور ہو تھے اس میں ہے ۔ اور زمین کواور ہو تھے اس یں ہے اور مندر کوا ور ہو کھے اس میں ہے - بیداکیا ۔ قسم کھائی کہ مے اور مدت مد موگی مربکه ساتوی فرست ترکی وازے ونول میں حب وہ میونکے یر ہو۔ خدا کا پوشیدہ مطلب جیسانس نے اینے خدمت گذار بيول ونوس خيري دي ورا موكائه يه آيات كتاب كي من وادران مين جهان من نے لفظ فتو صر اکھا ہے۔ وہاں ار دوبائبل من لفظ کھلی موڈ لکھا ہے۔ لیکن عبرانی زبان کی انجبل میں لفظ فتوصہ ہے ، جوکہ عربی لفظ فاتحد كالهم معنى ہے . اس واستظیم نے عبر انی لفظ لكھا۔ اس میشگوئی می صاف تبلایا گیا ہے۔ کہ آخری زمانہ میں جب کہ جسم کو آمد تانی ہوگی اس وقت اس سے ہم تھ مں ایک چھوٹی سی تناب ہوگی جس کا نام فاتحہ ہوگا۔اورامسی سات آیات ہوں گی۔اس کشف سے ويجهنه والنه كويدا جازت منردى كئي كه وه ان سات آوازول كولعي اس کلام وجیداس نے سنا ۔ لکھ سے میونکہ بیر کلام العبی مک دنیا ہے۔ ازل بذبرواتها واوراس كانازل ميونا حصنت رسول كريم صلى الشاعلا

اله دسلم برمقدر تھا۔ ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فود عیسائی
مفسر سن اس امر کا قرار کرتے ہیں بکدان آیات ہیں کیبوع میسے کی
دوسری آمد کا ذکرہے۔ جوآ خری زمانہ ہیں ہوگی ۔ اور جیوٹی کتاب ہی
مراد دہ بائبل لیتے ہیں ۔ گرخود ہی جبرانی بھی ظاہر کرتے ہیں بکہ بائبل
کو جیوٹی کیوں کہاگیا ۔ تیون کہ دہ تو بڑی ساری کتاب ہے ۔ غرض یہ
بیشگور کرمیسے کی آمذ نانی سے متعلق اور سورہ فاتحہ سے ساتھ اس سے
ناص نعلق کو پوری وضاحت سے ساتھ ظاہر کرتی ہے .



## جندمز بديني وئيال

مرتبه محكرصديق مهاحب مولوي فافيل امرتسري فداتعالى جب دنيايي كوئى نبى مبعوث فرماتات تواس مے دريع اس سے بعد آنبوانے مامور سے متعلق بیشگو میال کرا دتیاہے . وہ ایسی علامات لوگول کوتبادیتا ہے: اکہ حب وہ آئے۔ تو دنیا کواس مے پیجاننے میں آساتی ہو۔ اس فانون کے ماتحت الله تعالی نے حصرت عیساً علا السلام کے فریعہ سے آپ سے بعد آنیوا مے طیم الشان بی سے متعلق سے السي نشأنات وعلامات دنياكو تبائن جن سے حضرت عيسلي عليله كوصادق اورراستنبازمانينه والول سيطيئ رسول كريم صله الشرعليه وسلم کے پیجاننے میں تجھے معی دِقت نہ تھی۔ اوران علامات شکے ذریعہ بہتوں کو آپ سے تبول کرنے کی سعادت حاصل بھی ہوئی ۔ گربہت سومحروم بھی ہے اس وقت انجیل میں سے بعض ایسے حوامے میش سے ماتے ہیں ، جن مي حضرت عيسى عليه السلام في سروركا كنات صلى الله عليه وسلم کی بعثت کی خبر دی ہے۔ اور جن کی طرف اب مک سبت کم لوگوں نے توجہ کی ہے ۔ تاکہ اگر کو بی اب بھی فائدہ اٹھانا چاہے ۔ توا تھا ہے۔ دا) پوٹنا کے مرکاشفات باب ہمامیں حضرت میسے علیہ السلام کے الشوت كا ذكركيت موئ لكها سه كرانبول في كما ود يهرس ف لكا

ی ۔ اور دیکھو کہ برہ صیبوں بیاڈ پر کھٹرا تھا۔ اور اس کے ساتھ ایک لاکھ پوالیس ہزارجن کے ما مقول براس سے باب کانا م اکھا تھا۔ .. اور وہ تخت کے سامنے اوران جاروں جانداروں اور مزرگوں کے آ گے گویا نیا گیت گارہے تھے۔ اور کوئی ان سے سوا جوزمین سے خریدے کے تھے۔اس گیت کو مذہب کھ سکا۔ یہ وہ لوگ ہیں جوعور تو مے ساتھ گندگی میں مذیرے کہ کنوارے ہیں ۔ یہ وہ ہیں جو برہے ه پیچیے جاتے ہیں۔ جہال کہیں وہ حاتے ہیں۔ یہ فدا اور برتے عبلے بہتے ہیں سے آدمیوں سے مول لیئے سکتے میں ۔ اور ان سے منه بیں ربنہ پایا گیا کیونکہ وہ فدا کے تخت سے آئے بے عیب س اس حوالہ کی تشیر بھے کرنے سے قبل پیدعیرون کردینیا صروری ہے۔ رانبیار کا کلام مجازا در استعاروں سے ٹیر ہوتا ہے۔اس بیشگو کی میں مبی حضرت میسے علیہ اسلام نے استعمارات سے کام رہا ہے۔ شروع یں فرمایا ہے ۔ و بجھوکہ سرم صیبوں بیاٹر سر کھٹرا ہے ۔ اوراس سے سا تقدایک لاکھ جوالیس بزارجن کے ماتھوں براس کے باپ کا نام لكها تقاء ان انفاظ مي صيبول بهاط كا ذكرتشبيد سے طور برسي سے ا دربائبل کے قاعدے کے مطابق آیک لاکھ جوالیس ہزار کا محاورہ كثرت ك اظهار تشييك استعمال مرُواسيه . حصرت ميسم عليه لسلام فرماً ہں۔ ایک ایسا یاکبازانسان میں نے دیجھا۔ بوصیہوں جیسے بہاڑ پر تثیرالتعدا دانسانوں کی معیّت میں کھٹا ہے۔ وہ نودا دراس مے سابق

خدا تعانی سے ایسے بیارے اور مقرب میں بحدان سے ماتھے بیر خدائی نور چنگ رکا تھا گویا باپ بینی فدا کا نام ان سے چہروں پر لکھا تھا۔ یہ لشانات سواك حضرت نبى كرىم صلى الشدعليد وسلمك أوركس مرصا وز ننس آتے ۔اس بیشکوئی سے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے عالبة ك سائق عرفات يرحر مصف اور جح سے موقعه سرطوا ف كرنے كا نظارہ آنکھوں کے سامنے آجا تاہے ۔ بھیرتب سے صحابہ کرام کا خلاص *اور مومنا نہ شان جس سے متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ میہ*ا هم فی وجو<sup>ه</sup> من ا ثر السعود كران كے بشرے سے يه ظاہر سخنا سے كريہ فداكى باکیزہ جاعت کے افرادس ۔ اور خدائی نوران سے جروں سے ہوبدا ہے۔اس کا نظارہ اس بیشگوئی میں دکھا یا گیا۔ آگے لکھا ہے کہ در اور وہ تخت سے سامنے اور ان چاروں جانداروں اور بزرگوں سے آگے كويا نراكيت كارب تع" یہ میں جج الوداع کے موقعہ کا نظارہ ہے۔ فداتعالی کا تخت کیا تھا؛ وہی فداتعا کی کا گھٹر کی طرف اس نے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور جي كوفيله مقدركيا اورجا ربزرك اتنخاص سے كون مرا ديھے الك توخودرسول كريم صلى الله عليه وسلم اورتين وه بزرك انسان جوآب س ننصب يزنهمكن ببوائ يني حضرت الونجرره حصرت عمر رضرا ورحضرت عثمان رضى التدعنهم وحضرت على رعزيج تحكسي وج سے اس مج میں شریک مذہوئے ۔ اس کے ان کاذکر میشکوئی میں بنہر

سيكيا اوروهميت فداتعالى كاده پاككام تھا -بوتام دنيا كے سرا اور تحبیب تعام با ده الفاظ مقر بوج کے موقعہ سربطور ملب كے جاتے ہں . بعنی لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك برکت یقیناً امل عرب سے لیے نیاتھا جبکوانیوں نے کہم نیسناتھا عصر بیان کیاگیا ہے۔ کوئی اس کیٹ کوسوائے ان حوالیس بنرار اورایک لا کھ آدمیوں سے نہ سیکھ سکا جوزمن سے خریدے سے تے۔اس کا بیمطلب ہے کہ وہی لوگ اس کیت کوسیھ سکیں گے . سب کھے فداکی راہ میں قربان کرکے بالکل اسی کے ہوجائی ۔اور تام گنافیوں سے مطہرومبرہ رمیں . قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آنا ہے . الله تعالى فرماتا ہے . لايمسه الآ المطهرون . كم اس کوسوائے یاکبازوں کے اور کوئی نہیں چیوستا۔ بعنی اس کا ر اوراس کے مقالق ومعارف سوائے عارت طہرانسانوں مے اور کوئی ماصل ہنیں کرستھا ۔ بیں اس بیشائوئی میں عہوئے آ دمیول سے وہ صابہرام مرادیں جنہوں نے ابنى ماني است اموال ابنى اولاد غرضكه سب كيمه خدا تعالى ك من قربان كرديا.

بھران خریدے ہوئے لوگوں کے نشانات بنائے گئے۔ فرمایا " وہ لوگ ہوں تے . جوعور توں سے ساتھ گندگی میں نہ پڑے ۔ کم کنوارے ہیں'۔ " یہ وہ لوگ ہیں ۔ جو برسے کے پیچھے جاتے ہیں'' ان

منهی مرنه یا یا گیا بیونکه وه فداسے تخت سے آگے بے عیب می، يدسب علامات اليسيس بوصحابه كرام سرصادق آتى مي بي لوك تنف جوا تحضرت صلى التدعليه وسيار كوفول كرف يران افعال قبیحدسے منزہ ہو سے اجن میں اس وقت اہل عرب مبتلا سعے بھرسی لوگ تھے. ہوآنخصرت صلے اللّٰدعلیہ و**سا**رے اشارے ب ابنی جائیں تمار کرفیتے رہے ۔ اپنی مے متعلق اللہ تعالیٰ فرما تاہے الذين يتبعون النبي الاهي *كربياوك امي نبي كے يتيم طلق من*. مصروه فدا تعالی کے حضور مروفریب سے بالکل یاک اوربے عیب بحكف سورته فتح میں الله تعالی ان کی بے عیبی کا ذکر کرتا ہو ا فرما تا ہو ا وعدالله الذين أمنوا وعملواا لضلطت منهم مغفى لأواجرا عظیماً که الله تعالے نے مومنول اوزیک علی کرنیوالول سے الے مغفرت اور اجعِظبم کا وعدہ فرمانیا ہے میں بوحتا کی اس میشگونی کی علامات صاف اورواضح طوربيرآ مخصرت صلح الشرعليد وسلم ميصا دق ستىس. دین اسی باب میں آگے آتاہے۔ '' میں نے ایک اور فرشتے کو کمل

وہ اسی باب میں اے اسے یہ میں ہے ایک اور فرطے وا بی ابدی نے ہوئے دیجھا۔ کہ آسمان سے بیچیں بیچ اور با تھا۔ تاکدزمین کے رہنے دانوں ادرسب قوموں اور فرتوں ادر اہل زبان اور لوگول کونوشنج می سنائے۔ اور اس نے بڑی آواز سے کہا۔ فداسے ڈورو۔ کیونکی اسکی عدالت کی گھڑی آئی۔ اور اس کی برشش کرو جس نے

آسمان اورزمین اور سمندر اور یا نی سے چشمے سیدا کیے''' یہ توواضح بات ہے۔ کہ حضرت مسے عمری انجیل ابدی بنیں اسی الع انہوں نے خود کہا کہ ابھی مجھ اور بانٹی میں جن کی مہیں برواشت تنبس بھو ہا بالفاظ دیگر حضرت میٹے نے اس بات کا اقرار فرما یاہے۔ كه بدا بخيل عمل منس بيس وه الحبيل جوهفرين يسح كى طرف منسوب ی جاتی ہے ۔ دہ تواہدی شہر سے سے الجیل ابدی سے مرادوہی ۔ وح حق ہے۔ ہوا*س سے بعد و نیا کو دی جانی تنی ۔ اور جب سے شع*لق حضرت مسطم فرماتے میں '' و دسمیت سے سئے ہوگی'۔ اوروہ قرآن کرم ہے وس كا درجه اكملت لكم دينكم والممن عليكم نعمتى ي يعنى كمال كوسنع كئي - اور ذكرًا للعلمين سيد. اورجبي تعليم سرطاص وعام سرفرقہ ہرقوم اورسرسک سے سے ایدالآیا ذیک سے عمراس کتاب کے لانے والے نے ہی عام دنیا کے انسانوں کو يكاركركما . إيهاالناس اني رسول الله ابيكم جميعًا -كداسه ساری دنیا کے لوگو۔ میں تم سب کی طرف الله نعالی کی طرف سے ر مول اور ع دى بهوكراً ما بهول واورين نم كويتنعليم دنتا بهول وكه ايد فداكى سيتش كروي ليونكه اسسى عدالت كى كھارى لازمى طوريىر ر ما خوذ از اخبار الففسل مورخه كم بولا في كسيسم الففل كم جولائي مي اس مصنهون كالبك حصد شائع بوريكايد. اب تقبيه حصه درج كياجا ماس،

. کحیٰ منزور کائنات

گذشته مضمون سے آخری میں نے نابت کیا تھا۔ کہ حضرت سلام نے بوید فرمایا ہے۔ کہ در میں نے ایک اور فرشتے کوایا بحیل کئے ہوئے وسیجھا۔ کہ آسمان سے بیجوں سے ارز کا ہے " اس بدتم تحيل سے مراو قرآن كريم ہے ، ہوآ تحف رت صف الله عليه واله وسلم ، دیا گیا یا رج اسیم ژنا شدم<sup>ن</sup> انجیل کاایک اورجوا له بیشر کها جا تا ہے را) حصررت میسی علیدالسلام فرات می و مین نیداس مے دہنے عائمة من جو تخت برمه طا تها . أيك كتاب ديجهي - جواندراور بالبرنكيم ت ممرون سے بردی اُد رمکاشفر باب در) مت بعي أتحاشرت مصل الله عليه وأله وسلم سرمها وق آتی ہے میونکہ قرآن رہم می ایک ایسی تناب سے جس کمی ابتدار ت آیتوں ہے ہوتی ہے۔ اور وہ آیات ایسی میں جن می قرآلہ رعرمے تما مر صفعایوں کا خلاصد سیان کروراکیا ہے۔ اس سے بعد میں انجیل بوٹ یا ہے۔ واکی طرف متو صررتیا ہوں جم صربت سے علیہ السلام، پنے جانے کے وقت اپنی قوم کوہ تساتی بینے دائے کی بشارت ویتھ ہیں. بلکہ اپنے جائے کی علت غاتی ى تقبرات بىن . فرمات مىن ، . " كىين تىن اب اس يا مجھے میں سے میانا ہوں ..... میں تمہیں سے کتا ہوں کہ تمہار<sup>ے</sup> لے میبرا ماناسی فائد ہ مند ہیں۔ کبونکہ *اگر من منہ جاؤں۔* تونسلی فیفے والأنم باس سه آسيُّ كار ..... مَن است تم ياس مصح وو بكا اوروه

ان کردنیا کوگناه اور راستی سے اور عدالت سے تقصیروار شمراریکا ا المان المان المان المان المراء المارات یے کہ میں اپنے باب پان جاتا ہوں ۔ اور تم مجھے بھر ہز دیجھو<sup>کے</sup> عدالت سے اس سے کہ اس جہان کے سردار رحکم کی گیاہے ۔میری وربب سى باللهم من كريس مهيل كهول براب تم ان كى برداشت من کرسکتے بیک جب و وہ مینی روح حق آئے ۔ تو وہ تہیں رئى سيائى كى راه تبائيكى -اس كەكە دە اپنى مذكيے كى - يىن جو کچه سنیگی سوکهنگی - اورتمیس آمنده کی خبرس دیگی - وه میری بزر کی کریتی ۔ اس کے کہ وہ میری چیزوں سے یا فیگی ۔ ان الفاظمين حضرت مسح عليه السلام في كمي باتس بيان فرما في من - اورواضح طور برای بعد آبنواے کے نشانات تبائے میں ۔ ول ابنول نے فرما یا ہے۔ کہ میرے جانے کے بعد وہ تسلی دینے والا ارے یاس آئیگا۔ اور اگرمی نہ جاؤں۔ تووہ نہیں آئیگا جھنر بسيح عليه السلام اس دنبات وح كريتم ويس منروري تقا. كان معان الفاظ مع مطابق خداته أنى كى طوف سے كوئى تسلى فينے والا ميسائي حضرات بتاين كمسواك أنحصرت صلى الله عليه و بروسم كونساتسى في دالاآيا . جي آب وگ اس ميشكوني كا ىداق مىمبراسكىس دارى جائے .كە ئىندە كوئى ائىيگا . جوامس بشگوئی کامعداق ہوتا ۔ توبینشگوئی سے مفہوم سے خلاف ہو کمونگ

الفاظت صاف يته جلتام كرحضرت يسيم عا ہے۔ کہ وہ تسلی دینے والا آپ سے بعد قریب سے زمانہ میں آئیگا۔ بعن عيساتي بيكهدياكرتيس كراس بيشكوي كي مصداق روح القدس ہے . بوحصرت سے محے بعد ہواریوں بیرنا زک موتی اوراس طرح بیمیشکوئی اورمی ہو تھی میمرسوال یہ ہے کہ کیا حصہ ليسح عليبرالسلام سے وقت روح القدس منهتی اورآپ بيرناز ك رت مسے علیہ السلام بر بھی نازل ہوتی تھی وليجرروح القدس مبيئكوئى كى مصداق ننيس موسكتي سيونكه مصنا سے " تو فرماتے میں بر جب مک میں مذجاؤں ۔ اسوقت نگ تسبا ہے والا آسى تنبس سكماً - اور تعيير بيه بات بھي فابل غور ہے کہ جو علا مات بنائی ٹی میں وہ روح القدس برصادق نہیں آتیں۔ اس نے نراکا حکم جا ری کیا ۔ اور کیا اس نے ننی بات سکملائی جس اسم عليه السلامك وقت برداشت سرعي . وه آن کردنیا کوگنا ه اور داستی اور عدالت کے باره میں قصور قبرائیگاء الدتعانی نے آنحصرت صلی الله علیه واله وسلم کوسی داق ممهرایا -آپ کوایک ایسی شریعیت دی برخس مر ت استى ما نعت اورسنراد غيره كاكامل طور بر ذكري م می اس میں موجود ہے جوراستی اور عدالت سے کا م

ىنەلىرىچا. دە فداكى نگاه مىپ قىسور دارىپ. اسلام تومسا دات كى دنیا ہے .اورانصاف کولیند کرتاہے ۔اسلامی نقطہ مگاہ سے بخص ائب بادشاه اورفقهرس بلاامتياز انصاف سے فيصار پنين لرا - وه لقينًا كنهكارى -رس تبسری بات جو حضرت مبہے علیہ السام نے بنا تی ہے ۔ وہ یہ ہے مبرى اور نهب سى بانتى مى يى كەم بى ئىمىدىكى كون وسراب تمان کی برداشت نہیں *کرسکتے ۔ ایکن حب 'روہ' ا* بیٹی رورح حق آئے . نو وہ تمہیں ساری سیائی کی راہ تبائیگی: اس میں حضرت مسے عانے ساف طور میرا قرار کیاہے جمہری باتیں ہویں نے فداسے ماصل ى مى - وە كىمل ئىس- بلكەلىمىي كوئى ا در دوج حق أبنوانى سے. جو خو د بھی در جبر کمال کو پینجی مو کی مہو گی . اورامسکی باتنب ہو وہ خداً ل کريڪي . وه بھي آيٽ سي ل شريعيت کي صورت ميں ميو هي .'نا ه سيا في كى رامون بد جلنے كيلي ابدالاً با دنك سے ساؤكا في موكى . منرت يسح عليه السلام محربيه فقرات اينه اندرائيك فاعس فكمت ۔ مصفیم میں اوران کامطلب بیرہے۔ کداے میسری توم سے لوگو - بیرجو سچائی کی بیند باتن مختصرطور سرمی نیدیتا ئی میں یہی تمہار کیلے کا فی میں ۔اورجو بھا بھی تم نے انسانی ارتقار کی انتہائی منٹرل طے بنیں میں سے تم سیانی کی تمام بابتی بھی برداشت بنیں رسکتے ع ب مین تم کو بتنا دیتا هور بکه تم صرودانسانی تنزقی کی آخری منزلایی

طے کرو سے ، اور اسو قت تم کو مکمل سیائی جو تعیامت نک بیلے کا فی ہوگی بتمائي حائيجي يكوياايني قوم كوحمذرت يسيح عليه لسلام يومحمانا جاسية میں کہ کمیں تم اس سچانی کو قبول کرنے سے انکار مذکر دینا۔ وہسچائی ده "روح حق" اوروه " انسانی ترقی کاانتہائی زمانہ" بیرفیزیں کونسی میں ؟ اور وہ زمانہ کونسا ہے ؟ بیس سیانی کا کرننہ وہی ہے ۔ ہو التدتعالى ف أتحضرت صيد التدنيه وسلم كوشرييت كامله كي صور يس ديا ماور وه روح حق" خو دا تحصرت صلے الله عليه واله ومسلم يقي جنہوں نے آکر تام سیائی سے راستے نزا دیئے اور وہ انسانی ترقی انتهائي زمانه الخصرت صلى القدعليه والدوسلم كاسى رماندب دمم، بصر صرت سے فرماتے ہیں۔" وہ روح اپنی مذکرے کی انتین جو کیھے سنینگی ۔ سوکھیگئی ۔ اورتمہیں آئندہ کی خبیریں دیگی''۔ حضرت 'سیح علیالسلام کی یہ عبارت ہو جو قرآن کرم کی اس آمیت کا ترجہ ہے۔ اينطق عن المموى والهوال وحي يوجى ويني تخضرت صلى الله عليه واله وسلم جو کيه هي فرمات من و دواني نوام شات سے مطابق اور اپنی طرف سے نہیں۔ بلکہ فدائی دمی سے جوان برنازل کی جاتی فرمانے ہیں.آپ کاطریق عمل سی تھا کہ حب مک آپ کو وجی سے ذریع کسی ا لی الحلاع بنہ دی جاتی بہانپ خود اس سے مشعلی اپنی طرف سے کوئی فیص نفرمات . ميمراب ك فلايظهر على غيدا المسالا من النفى من رس کے مانخٹ کئی بیٹیگو کیاں فرمائی جن میں سے بعض آپ کی زندگی میں

پرس ہومیں اور لعبض وفات سے بعدا در ابتک پوری ہوتی علی آ رسی میں۔ آپ کوالٹر تعالیٰ نے فتح کمہ کے متعلق فتح سے قبل وجی کے دس کے . میررومیو کی معلوبی سے بعدان کے علبہ ی فبردی ، جو بعا س بوری بونی . غرضکه حصرت نبی کریم ملی المدعلیه واله وسلم خدا تعالی سے اطلاع باکراتن خبرس دیں ۔ جن کا شمار کرنا بھی کاردا كالمكركفتاب ، کیچرحصرت میستح فرماتے ہیں.'' وہ میسری بزرگی کر کیگا . تو یا حفر بسع برطنے الزام لگائے محے تھے ۔ان کی نروید کر سکیا ۔ نیز یہ کہ میرو ةِ م أكْر مبرك متعلق كوئى فلط عقيده ركع كى - تواس كى معي برزوا ر دید کرے اہند سمجھا میگا ۔ انخصرت صلی انگد علیہ والہوسلم نے <sup>د</sup> من تشريف لاكر حصرت مسخ اورائكي والده بيرجو كنده الزام بيودي اور دنیا کی دیگرا توام لگاتی تغیس اس کی تردید فرمانی - اور دلائل کے ساتھ اسے غلط است کیا۔ بعیران کی قوم سے اندر جو حصرت مسح عليه السلام كي ذات مستعلق غلط عقا مُدُرا مِجُ بهو سُحَةُ مَقْع ان سب ی کامل طور میر تر دید کرمے صرف آپ کی تطبیر سی منہیں کی . بلکہ آپ کی بزرگی اور فشان کوملند کیاہے . قرآن کریم می حصارت مسے علیار سے ابن اللہ ہونے کے عقیدے کو غلط تابت کرنے ان کوفداتعالیٰ کا امك رسول قوار وياس و دور فرما يا . ما المسيح ابن مويم الا دسول

خلت من قبله الوسل كرحفرت مسح مرف فدانعا في مح ايب منور رسول من اورات بيك مب رسول گذر يكي من اس مي ايك تو یہ نبایا محصرت مسیم کا حقیقی رنبہ صرف رمول ہونے کا ہے ، اور دوس اس عقیدے کارو ہے ۔ ہو غیراحری اور عیسانی صاحبان رکھتے ہی حضرت عيسلي اب مك أسمان برزنده بب اوردو باره أيس سطّ . فدا تمالى فرمانام يم تمران كوزنده كيم كية بود وه تواكب رسول تق زنده رسنا نو خدائى صفت سے جب ان سے پہلے كوئى رسول زندہ شيس ريا. توه ميسے اب ك آسان برزنده ره سكت بيس ، بيران توكون كوجو حصرت يسيح كوابن الشريا فدا مانتيس. بهركهر فدانعالي ني متنبه كميا ب كركم لقدكف الذين قالوًا الله هوالمسيح عيسى ابن موليم وه لوگ جوبه کیتیس کرسے فداہے . وه کفرکرتے ہیں محویا آنحف صلى التُدعليد والدوم المن حصرت يسيح عليدالسلام مح مرتب كوافراط اور تفريط مرائر سے بكال كرائي ايے متعام برلا كھ واكرا ہے -جو فی الوا تعدان کے النے موزون ہے - اوران کی پوزمیش کو با لکل ہے صاف کر کے ان کی بزرگی ظاہر کرماہے ۔ دما فوداز افرار الفضل مورف اوراللی) متى مالي من حضرت مسط فرمات بي يدجس يقر كومهارو نے روکیا ، وسی کونے کا بیقر ہوگی ، یہ فداوند کی طرف سے ہوا اور ہاری نظری عجیب ہے۔اس الے بین تم سے تہاہوں کہ خداکی ہادشا ہت تم سے بی جائیگی اوراس فوم کو جواس سے بیس لائیگی

دبدی جائیگی اور جواس بیضر مرگر بیگا اس مے مکوے موجا میں گے رمس مروه گریگا اسے بیس دالیگا'' بنی اسرائس کا یوبکه به بهبهوده خیال عام تھا که حصرت اسمامیل كى والده ما جده حضرت كا جره لوندى كفي اس سي ان كى اولا د ہوت سے فیف سے محروم رہی۔ اور آئندہ مجھی ان میں سے کوئی نبی بنین موسکنا . بلکه نبوت میمین می رہے گی گریا بنی اسما عبل کورد ردیا گیا تھا، حضرت مسے علیہ السلام ان کی اس بات کی تر دید کرتے ئے فرماتے ہیں۔" جس بیفر کومعاروں نے ردکیا ، وہی کونے کا پنظر سوگیائ بعنی اسے بنی اسحاق اہم جسے لوندی کی اولاد مہتے ہو. اسي اولاوس الله تعالى في الب عظيم الشان نبي مبعوث كرنا ہے ۔ اور در حقیقت وہی عمار ن نبوت کا بنیا دی سی تصریر کا ۔ اور تم بواین اس بات پراترا تے ہو کہ فدانعا می مم سے ہی نبی بریا ارتار باس مرتمهاری شوخیول کود مجھکراب خدانے تمہدس جھوٹر د بإسهه - چنانچه حصارت بمسح عليه السلام صاف ا در واضح الفاظيس فرماتے میں برنمہ سے فدائی با دشا سبت یعنی نبتوت مجمل لی مانیکی اوراس فوم کو جوتمهارے معاتی میں موسوی بیٹ کو ٹی کے ما تحت دیدی جائیگی کیونکه ده درخت اس قابل ہے ، که بھلدا بنے . مصرفرمایا - که وه نبیادی مخصراب موكا . که نواس مخصر سر گريگا اس سے محرطے ہو جائیں گے محمر صب میرود گر سکا۔اسے میس ڈوالسکا

اینی ہو قدم اس سے متعا بلہ کرنے کو اٹھیگی ، وہ ننبا ہ ورب او کردی عائيگي . اور شن نوم كوده نباه كرناچا سيگا. وه بهي ميسي جا يُنگي. ببر وہ مینیکوئی جو فدا سے برگرزیدہ حصرت السیع علیہ السلام نے محصر این توم کی تعلائی کی خاطراس سے سامنے رکھی ۔ پوروٹ بحرف اوری بو ئ*ی۔ خدا تعالی نے بنی اسماعیل میں سے سیبدالمرسلین مخرالا و*لین وآخرين كومنتخب كمياء اورآب كوتمام انبيار كامسردار ملكيسيد الكونين رتبرم فأكيا م كيمر آنح هزت صدال عليه وألروس موتام قوارون ر نفتے غطبہ عطا کرہے بیٹ گوئی سے بدالفا فائمی سے کرد کھاسٹے ، کور ہو اس بیقىرىر نزرسگا ،اس سىڭ بحوائے ہوجائى شنے ،گروس بروھ گر گیا بيس فداليگا" رس بيشگوني كاحضرت مسح عليداله نثیل سے طور بریمی ذکر کیاہے ۔ لوتی باب آبیت و نا ۱۸ میں کھیا۔ ں نے بعنی رمسے اوگوں سے بہتمثیل کہنی شہ وع کی ج ستخص نے انگوری ہانع لگاکر باغمیانوں کو تھیکے سردیا۔ اور ایک، بڑی مدس سے سے بروبس جلائیا۔ اور معل سے موسم سرام نے ایک نوکر باغبانوں سے یا س مجیجا۔ الکر دہ باغ سے میل تا اسے دیں ملین باغبانوں نے اسکوسیط کر فالی کم مقر کو اورا م عيراس فالك اورنوكر مجيا - انهول في اسع معي سط كراور بے عیز سے کرمنے خالی کا تھ لوٹا دیا ۔ بھراس نے تیب راتھیا۔ انہوں -اس موسی زخی کرمے بھال دیا ۔اس پر باغ سے مالک سنے کہا جمیا

کروں میں اپنے بیا رے بیٹے کو بھیجوں تھا . شایداسکا لحاظ کریں حب باغبانوں نے اسے دیجھا۔ تو آپس میں ملاح کرمے کہا تھ ہی دارث ہے۔ اس قتل کریں۔ کہ میراث ہما رمی ہوجائے۔ یں اس کوباغ سے با ہر بھال برقتل میں اب باغ کا مالک ان سے سائف کیا کرنگا ۔ دہ آگر باغیانوں کو ہلاک پرنگیا۔ اور باغ اوروں مو دید میکا انہوں نے بیر منکر کہا ۔ فعدا مذکر ہے۔ اس نے انکی طرف دیجه کرکہا ، پھر سیکیا لکھا ہے کہ جس سیقر کومعاروں نے ردکیا دہی کونے سما پیمقیر ہوگیا . جو کوئی *اس پینقیر سرگر مگیا ۔ اس سے محمو*ک نگڑے ہوجامیں گے ۔ لیکن حس سر وہ کر سیجا ۔ اسے میس والسکا ۔ اس بمثیل سے بیرا سر ہانگل واضح مہوجا یا ہے برکہ وہ حس نے باغ تھیکے ہر دیا اس سے مرا د فداتعالی ہے اور باغ سی مراد ونیاہے۔ باغبان دنیا سے رہنے والے لوگ میں بجب ظهر الفساد في البروالبحر كاموقعة بإراك نبي مبعوث فرمابا "ناكم لوگوں سے حقوق اللہ کا مطالبہ کرے ولین ونیا سے لوگوں نے اسے بچائے حقوق اللہ اواکرنے سے مار سیٹ کرخالی کم تھ لوٹما ویا اوراسے قبول کرنے سے ابکار کردیا ، بھراس نے ایک اور نسی تعبیا بھراس سے بھی انہوں نے ایسا سی کیا . بھراس نے ایک اور نبی مبیا اس سے بھی ہی معاملہ کیا گیا و فرفد اتعالیٰ نے اپنے بیا ہے مقدس بی سنے کو بھیا کہش پداسکا لحاظ کریں لیکن ونیا سے

وگوں نے اس کوا خری مجھکمشورہ کیا کہ اسے قتل کردو بھے سے قتل کیا۔ حصرت مستح فرمات سے س کرار توکوں کو ملاک کرد سگا۔ اور ماغ اوروں کے ، ان سے چھین کر بنی اسماعبل کو دید سیکا. نیکن حضرت مشم کی ئىكە كۆگۈك ئىسى ئىلىرى ئىدارالىيە، ئىمىرسى كەكاپ ئورىنول ئ مربیہ جو کہا ہے ۔ کرمس عضر کومعاروں نے روک ویسی کونے كاليمقر بوكيا. جوكوني اس برگر سكا وه الحرث محرث بحرث اور تنب يروه كريكا . اس يس دالبيكا عرياس حقيقت اوروضاحت سكه بعد بھی اس کونے کے بیتھ سیدالمرسیس کا کوئی شخص انگار سستا ہے دمنقول ازاخبارالففس مورضه ۲۱ بولانی سند ۱۹۴۶ ک بوحنا باب ام آلیب ۱۷ س حضریت سے کیا گے الیا اور کا رکے آنے کی اپنی قوم کو نبردی ہے . جوابدالاً بادیک سائھ کے مینانجد فرما من اورمن باب ہے در نواست کروں کا اُلودہ مسان دوسرا مدد کا ر بخشب کا کہ ایک تمها ہے ساتھ رہے پاینی سیائی کی روح جے دنیا ل نہاں رستنتی اپنے عبانے سے پہلے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں . کہ مُن خدا تعالے سے ورخواست کرو بگا کہ وہ ونیا کی ہابت فالمله كيدي الكي الساانسان بصيح بحرس أبيوت كازما مذ فيام رہے ۔اور صبی کی قوت قد مرب اور قبض کے بعد کسی اور شرعی نی کی ہزور مذرم و بهرفروات من كدوه ضرورالسيا انسان بينج كا. اور بيرسي فروا

دیاہے۔ که ونیااس سچائی می روح کوادراس سے فیضان کوماصل رنے میں کو تا ہی کریگی ۔ اس بیشگوری سے الفاظ بھی آنخفرت صلی ا برواله *وسلم مریصادق آن مین آپ کافیضان اور قوت* ورسبه اور ہوت کا زما بنہ فیامت تک ہے۔ جیبا کہ خدا نعالی فرما تاہے۔ دما سناك الاكافة سنّاس كرك محدرصلى الشرعليه وألهوسم سمك فصے عام دنیا کے لیے لوگوں کی ہدایت کیلئے مبعوث کیا ہے۔ اور لیسی کتاب دی ہے۔ بوسمینیہ کے لئے کا فی و وا فی ہے۔ یوضا باب ہما یت ، ۱۷ می حصرت مسلم فرمانے ہیں ۔"اس کے بعدمیں تم سے بہت سی باتیں مذکرو بھا کی دنیا کا سرداراتا ہے۔ اور مجوی اسکا لجھ نہیں'' آب سے بعد دونوں مہان کے سردار اور رصت للعالمین دانتد تعالیٰ نے مبعوث فرماکر حضرت مشج کی بید پیشگوئی پوری کر دى اورآب كواتنا برا ورجه عطا فرما با كه حصرت مستح كا به فقره بھی بورا سے مجمع س اسکا کچھ نہیں اینی س اس سے مرتب کا نہیں ہوں یہ تخضرت صلے الشرعلبہ والبہ وسلم نے نوو فرما یا ہے۔ عَلمادامتی کا نبیا د بنی اسرائیل بعی*ی میرا درجه امتعدر ملبند س*یم مبری بیروی کرنے واسے بنی اسرائیل کے انبیار کا درجبہ يومنا في من حضرت منع فرانيمي" نيكن جب وه مدد كاراتيكا جس ويتمهارك باب ك طرف مع بي الكاريعي سيائي كي روح

جوباب كى طرف سے بحلنا ہے۔ تو دہ ميري گواسي ديگا۔ اور تم سي گواہ ہو جمیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ اس مدکارینی انحورت صلى الترعليه وأله وسلمن ونياس تشريف لاكر حضرت مسح عليه السلا ى تطبيرى - اوران تام الزامات كوجوان براوراتكي والده ماجده يرككاك جاتے تھے ۔ اوران سبعقا كربا طله كومن س سلعف مبالغ سے پیراور مفق آپ می بوزیش کو با سکل گرا و یے والے تھے۔ غدط ٹا سب سباء اور فدانعالی کی طرف سے علم باکر گواہی دی کہ یہ خدا تعانی سے برگزیدہ رسول تھے۔اوران برروح القدس نا زل موتا تفاه (مانوذاز اخبارالففنل مورخه ۲۲ رولائی الم<sup>99</sup>ایم) یوخنا مکاشفات باب ۱۲ میت اتا ۲ میں لکھا ہے:-در بهراسان بیرایک بٹرانشان دکھائی دیا ۔ بعنی ایک عورت نیط ا کی ۔جوافتا ب کواوڑھے ہوئے تنی ۔ادرجا نداس سے پاؤں سے تیعے تھا۔ اور بارہ ستاروں کا تاج اس سے سسر سر۔ دہ حاملہ تھی اور در دره می جلاتی منی اور بجیه جننے کی تکلیف میں تھی۔ مصرایک اورنشان اسمان بردکھائی ویا بعنی ایک طرالال ازوع اس سے سات مسراوروس سینگ تھے۔اور اس سے مسرول برسات تاج اوراسکی دم نے آسمان کے تہائی ستارے تھینے کرزمین بردال وید اور ده الرداس عورت سے آ کے جا کھڑا بروا۔ ہو بضنے کو بھی۔ تاکہ جب وہ جنے . نواس سے کو بھل جا کے اوروہ بھیا

بحق مسرور کاکٹا ت

جنی الینی وہ لو کا جولو ہے کے عصامے قوموں میر حکومت کرکے گا، اوراس کا بحیر بھاکی خدااوراس کے تخت کے پاس تک بینجا دیاگیا۔ اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہان خداکی طرف سے اس سے سے ایک مجمد تیاری گئی تھی۔ تاکہ وال ایک، ہزار دوسو ساکھون تک اسسی برورش کی جائے۔" یو حنّا مرکاشفات میں اگر جید اکثر ان دا قعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو حصرت اسم عليه السلام كے بعد وقوع پذير ہوئے تھے ليكن يہ حوالہ جواویرنقل کیا گیا ہے۔ اس می حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد سونیوا کے واقعات ہیں سے انخصات علیہ اللہ علیہ والہ وسلم اورآب سے لائے ہوئے دین اورآب کے زمانہ کا نقشہ کھینا گیا ہے۔ چنانحیہ وہ عورت جوآنتاب اور سے ہوئے تھی ، اس سے سراد دین اسساده مهد کیونکه اسلام سی این اوپرسورج کالباس اور سے ہوئے تھا۔جس سے نور کا ایک خاص وقت می ظہور مونا تھا اور وہ چاند جواس سے یا وس سے سیجے تھا۔اس سے مراد آ ب كامت ك فاتم الخلفاحضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام میں اوراس کے سرمد ہوبارہ ستاروں کا تاج دکھا یا گیا۔اس سے وہ بارہ مجد دمرادیں -جن کا حدیث نبوتی کے مانخت سرصدی مے سرس طہور ہونا رہا۔ تھے رکھی ہے کہ " وہ حاملہ تھی- اور حلِاتی تھی ۔اور بجہ جنے کی

"تکلیف میں تھی"۔

اس سے مراویہ ہے۔ کہ اسلام دنیا کی عالت دیجہ کر زبان عال سے فدا تعالی کو بیکار بیکا رکر کہدر کا تھا۔ کہ اب میرے ظہور کا وفت آگیا ہے اب تو اپنے نبی کے ذریعہ مجھے دنیا

یں بھیج .

تجمراس سے بعد عرب کی حالت کا نقشہ کھینجا ہے۔ کہ قبائل عرب میں اڈر کا کی صورت میں شیطان داخل ہو کرا ہے جو ہر دکھا رکا تھا۔ ہویا وہ زمانہ کلہ رالفساد فی البردالبحر کا مصداق ہور کا تھا۔ تھیر جب اس نبی سے ظہور کا وقت آیا ، تو بھر شیطان اور بھی سطے بند وں بھر نب لگا ، اور اس آ نبوائی ہراست اور نور کو مٹل نے اور اس کا مقابلہ کرنے کی نئیاری کرنے لگا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ، کیا ہور کا کیا ، کیک سور ج آنحفر بن سے اللہ علیہ والہ وسلم ، اور اس روحا نی سور ج آنحفر بن صلے اللہ علیہ والہ وسلم سے نور کا ظہور ہم کوا ، کو وہ تما می شیطانی منصوب اسکارت سے کا دور طاحتیں نور سے

بدل میں . اس سے آسے اور بھی وضاحت سے آنخضرت صلے اللہ علیہ دالیہ ومسلم سے جلال کا اظہار کیا گیا ہے۔ کھتا ہے: •

والہ وسی کے جلال کا معہار میں میں اساسی سب توموں ہیر رد وہ لائے کا دہی ہے ۔ جولو ہے کے عصاصے سب توموں ہیر حکومت کر گیا'۔ اور اس کا بچہ کیکا کی فدا اور اس کے تخت 11/12/18/19

ك ياس تك يبنيا دياكيا.

سقدر وضاحت سے ساتھ میشگوئی کی گئی ہے کہ وہ لوگا اللہ تعالی سے تخت سے پاس سنے جائے سگا۔ مینی نبوت سل مقام حاصل

لر بيگا . اور معپر اسسكى نبوت مونى معمولى نبوت سنه ہوگى . بلكه وه ايسے تقام بربرگا کر سوائے اس سے اور کوئی اس مقام مک منر تہنیج

علاوه ازب دنیا وی رعب و دبدبه هی اسے ایسا ماصل

بهو كا. كه وه تومول يرحكومت كركا استبنشا بول كاشبنشاه مہلائے سکا ۔ جنا بخیراب بھی اس مقد کسس نبی کا نام یلینے بسر

سلان شام ن زمن تخنت سے نیچے انٹر آتے میں بڑی بڑی سلطنتیں اور بڑے بڑے عائد ورؤسا دیھے۔ جنہیں آپ کے

ومے سے عصاء نے مٹی سے برتن کی طرح تور دیا . صفی کر فنصرو

سری جیسے جابر باوٹ ہ مجی وم منہ مارسکے۔ معراس مقدس نبی کوخدا نے رحمتہ لاحا لمیں کا خطاب

دیا۔اورتمام دنیاکی اقوام کے لئے مبعوث فرماکرآپ کوالیسی

كتاب عطاكى جسك ذرئية بان تام دنياك ندامب ير رومانی لحاظ سے حکومت کی۔

آ فری اسی وادی غیرذی زرع کا ذکرہے ۔ جس میں اسلام نے يرورش يائى-اورجهاس سے بكل كروة كام الطسراف عالم یں بھیل گیا۔ اسکاش عیسائی صاحبان اب بھی ان سکاشفات برغور کریں۔ اور حق کو قبول کرسے اللہ تعالی کی رضاحاصل کریں۔ دما خد ازا خبارالففس مورخہ ۲۰ ستمبر سسستہ ک

بحق سرور كأنمات

عيسائبول كودعوث اً وُعيسا يُوا اد صرافُ!! ﴿ وَرِحْقُ دِيجُوا لِأَهِ حَيْ يَاوُ!! مي الحيل مي تو د كهلاو بتقدر خوبیاں میں قرآن میں رب فالق بواسكو يادكرو الديني مخلوق كويد بهكاؤ ب ملك جموط سركرو عيار كي تحديث كويم كام فراد كيمة تونوف فداكرولوكو المجهة تونوكوفداس شرماؤ عیش دنیا سلامنیس بیارو اس جهان کوتفاننیس بیارو ية توسيني جانبس بيارو لوئي اس ميں ريا تنهن سيارو المقسولية كيون طاؤدل اس فراب مي كيون لكاودل عدسوتو لقع ول يابال ميون تهن مكودين تن كافيا كيول نبس فيصف طرق منوا المسمس بلاكا يرابي ول يدخواب استدر سيون بوكتن الشكيار المميون فداياد سي سي سيبار دل وتصربنا دیا سیهات مفعی کومیلادیاسیات

ك عزيز وسنواكه ب قرأن حق کومتنانہیں سمبھی انساں ان بيراس باري نظرسي مهي جن کواس نور کی خبر سی نبای اس بناتا ہے عاشق دلبر يه يه فرقال من السعبيب الثر الشي مشي سردي مي نيخته خبر [ حس کا ہے نام قادر آگبر کی دلیرس کھینے لاتا ہے بحرتوكي كميانشان دكهاتام سینہ کو توب صاف کریا ہے دل میں سروقت نور بھرناہے السے اوصاف کیا کروں ئی سا وه تودتيا سرحال كواوراك عا اس سی انکار مهو ستے کیونکر وه نوحيكا بي نيتر اكسب وه من ولسنتان للك لايا اس سے یا نے سے یا رکو یا یا بحرظمت ب ده کلام عام عشق حق كايلار المصيمام يادے سارى فلق جاتى ہى بات جب اسكى يادآتى ك سينه مين فقش حق جهاتي سيه دل سنه نبیر فدارتهایی سے در دمندول کی مودوادی کیب ب ندات خدا کا وسی ایک ہم نے دیجھات وار باوی ایک ممن یایا نور بدی دی ایک ا يوبني أك واميات تصفيل السكيم متكرجوبات سينتيض مير منه په وه بات کهه جاوي بات بب ہوکہ میر باس آویں تجهس اس لسال كامال نب مجهر سي وه صورت وجال سني المنتخد يوطني توخيب مركان سبي بذمسهى يونهى امتحان سهى دارهة سيح موقود)

( نفت ل ميمي) المنافع المناف وعلى المسيمارد دفترنظارت ليف وتصيبيف على الحرثيرة فادما بخدمت محرمي صفرت فتي محرصا دق صاحب التلاعليكومهمة الله بركالة آبی مسودهٔ منسکه بابل کی مظارات بخی سرورکالتات " نظرانی فرالی ہے۔ اب آب اس مسودہ کو ابنے اخراجات يرتنائع فرما كيت بين -فيتخعب الحن صاحب مرى سے ميسوده كم بوگرا تخيا اس ليئے تعولق ہوگی و (وستخط) مرزالبث أحمرهم الظرنالبف وتصييف بالس

## فرمضا مرکتا باش کی شارت بحق مورکانا

| منعر       | مهنايين                                 | تمبرشفار |
|------------|-----------------------------------------|----------|
| 1          | تعرب بثبيل                              | 1        |
| ۲          | ببيشكو شول كى تحقيقات كى صرورت          | ۲        |
| μ          | د غائے ابراہیم بیدائق ۲۰ - ۱۷           | ۳        |
| ۵          | نبوتِ مونے کے استنا ۱۸۰۱۸               | R        |
| ) <b>L</b> | فاران برجلوه گر سرس                     | ۵        |
| 1.         | عرب کی بایت الهامی کلام سیسعیاه ۲۱ - ۱۳ | Ч        |
| 14         | پوده نشانات سرم                         | 6        |
| 11         | عميم غزالفزلات ٢-١١                     | ٨        |
| 19         | بنولد نضر بادشاه کی تواب دانیال ۲ - اس  | 9        |
| 44         | کونے کا بیتمر 118-۲۲                    | 1.       |
| 44         | احمد عبقوق ۱۳۰۷                         | 11       |
| 46         | حدیث مجی ۲                              | 14       |
| 44         | وه بنی بردن ۱ - ۲۰                      | 110      |
| ۳.         | باغبا نول كانبا دكه متى ٧١ . ١١ س       | 100      |
| 44         | مسيح سے بعد آيوالا نبي اعمال ١٩٠٣       | 10       |
| mm;        | یکم کرنے وال یوحنا ۱۷ - ۲۷              | 14       |
| 44         | مسلى ديية والا ريز رم سما - ١٥          | 14       |
| my         | بندره نشان تا مكانفات ١٩٠١١             | 14       |
| MY         | القيرو الأربي الما الما                 | 19       |
| λ  <br>- ' | بهند مزیر سیشیکوتیال                    | ۲۰       |

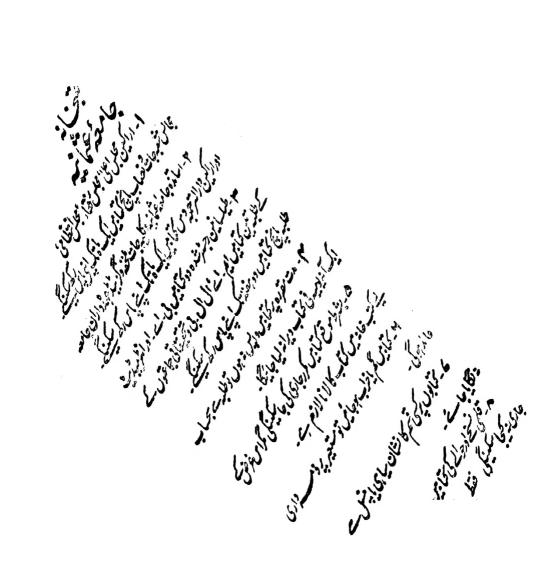